

# منهاج الفرقان بين علم الله وعلم الانسان

و اکر خصر کیلیون فاضل علوم اسلامیدهربیه



297.12268 Khizar Yasin, Dr. Minhaj-ul-Furgan/ Dr. Khizar Yasin.-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2016. 213p.

> 1. Quran aur Islam I. Title Card.

> > ISBN 978-969-503-1002-8

آر\_آ ر پرنٹرزے چھپوا کرشائع کی۔ قیت:-/500 روپے

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 & 042-7231387 http: www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisalpublisher@yahoo.com

انتساب

بنام سيّد عالم وسروراين وآن عليه التحية والسلام

#### فهرست

| 11- | دياچ (طبع اوّل)                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | مساول                                                 |
| 16  | مقدمه                                                 |
| ٣٣  | تقصيرمتن:مفهوم ومضمرات ،ترجمه قرآن مجيد كاعلمي انتقاد |
| 29  | قرآنی مدایت کی معنویت اور مسلم نه مبی دانش            |
| 04  | علم بالوحی اور علم بالقرآن کے مابین فرق واحمیاز       |
| 60  | قرآن 'علم' ہے، ماخذِ علم نہیں ہے                      |
| 99  | ' ' حکم' ' کی متمیز صورت اوراس کے مضمرات              |
|     |                                                       |

#### حصرووم

| مقدمه                                   |   | 119  |
|-----------------------------------------|---|------|
| وى متلوه غير تتلوا ورائسان كاادراك ذاتى | • | 119  |
| " مخارات الهيه 'كاناني مبادلات          |   | 1179 |
| قرآن جيد ہے محروي كاازاله غيرقرآن سے    |   | ۱۲۳  |
| سنت و بدعت                              |   | 160  |
| "تهذي روايت" اور مخصى روايت             |   | 190  |

### ريباچە(طبع اوّل)

قرآن مجیدکوانی فی استعداد کے زائیدہ متون کی طرح فرض کر لینے کا اثریہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت.

کے لیے بتبادل متون وضح کر لیے گئے اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج قرآن مجید سے حاصل ہونے والی ہدایت کے نتائج فرض کر لیے گئے جیں۔ اس کا دوسرا اثریہ ہوا کہ قرآن مجید سے زندگی جس کی تبدیلی کی اور قتی نہ ہی ذہن قرآن مجید سے بھی ای طرح کی ہدایت کی قوقع رضی وہنی وہ ہی وہ کی فقد کی کتاب سے رکھتا رہا ہے۔ جدید فدہی ذہن قرآن مجید کی حقائیت طبیقی علوم کے حاصلات سے فابت کرنے کی سی معروف ہے۔ قدیم اور جدید فدہی طبیقی طبیقی علوم کے حاصلات سے فابت کرنے میں معروف ہے۔ قدیم اور جدید فدہی طبیقات قرآن مجید کوعلوم کا ما خذ میں اور دعلی میں متردد ہیں۔ وہ قرآن مجید سے ایسے ایسے علوم دریافت کرنے میں کا میاب ہو جاتے ہیں جن کا اختساب قرون اولی کے اصحاب کی طرف کرنا تو در کنار خود نی اگرم فلا گئے کا کا میاب ہو جاتے ہیں جی وہ سی چی کی ضرورت ہی محسون نہیں کرتے کہ قرآن مجید سے جس فہم ووائش کو طرف کرنا تو در کنار خود نی اگرم فلائی کے اصحاب کی طرف کرنا تو در کنار خود نی اگرم فلائی کی اصحاب کی گئی کرنے ہیں ہو وہ کے جی جی ہو دوائش کو اللہ کے رسول فلائی کے اصحاب کی گئی کرنا ہو جاتے گئی کرنے کی اس کے جی خور ہیں کہ کہ کی کرنے کی مصون نہیں کرتے کہ قرآن مجید سے جس فہم ووائش کو در کنار خود نی اگرم فلائی کی مدورت ہی محسون نہیں کرتے کہ قرآن مجید سے جس فہم ووائش کو در کنار خود نی اگرم فلائی کی کہ کو در کنار خود نی اگر وہ کی کا کھوں نہیں کرتے کہ قرآن مجید سے جس فہم ووائش کو در کا کھوں نہیں کر دیا جو جاتے گئی کو در کا کھوں نہیں فروائی کی کھوں نہیں کی کھوں نہیں کرتے گئی کی کھوں نہیں کر دیا گئی کو در کا کھوں کی کھوں نہیں کی کھوں نہیں کرتے گئی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں نہیں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کے گئی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو

استاذیم ڈاکٹر بر ہان احمد قاروتی وفات ہے کھی عرص قبل 'منھاج الفرقان ''کے نام سے ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتے تھے۔ جس میں 'علم بالوی''اورانسانی استعداد کے ذائیدہ علم میں واقع فرق واقع باز کومزید واضح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ۱۳ جولائی ۱۹۹۵ء کوآپ کا انتقال ہو کیا اور یہ منصوبہ پاپیٹی کو پہنچے ہغیر ختم ہوگیا۔آپ کے علم وفضل اور قدرت بیان کا بدل مکن نہیں ہے تا ہم آپ کے منہاج فکر کوآ کے بوصاتے ہوئے زیر نظر کتاب بیل 'علم بالوی' کے اوصاف و خضائص کواس طرح کیہ جا کردیا گیا ہے کہ وہ انسانی استعداد کے ذائیدہ علم سے کا ملا ممتاز ومنفر دہوجا تا ہے۔ ای مناسبت سے اس کتاب کا تام' مسئل سے السف قان " رکھا گیا ہے۔ پانچ ابواب بیل پانچ مضابین ٹیل السف قان " رکھا گیا ہے۔ پانچ ابواب بیل پانچ مضابین ٹیل قدر مشترک" کتاب اللہ' یا 'علم اللہ' کے مقام و مرتبے اور عز وجد کا شعور ہے۔ اللہ کریم قبلہ استاذی پہم پراپی فید رضتہ اللہ ' کا باللہ ' کا مقام و مرتبے اور عز وجد کا شعور ہے۔ اللہ کریم قبلہ استاذی پہم پراپی حیات علمی کا ایک ہی نصب العین رہا ہے کہ ' علم بالوی' کو بیشار میں سے شمیر کیا جائے۔ ای مقصد کے ساتھ وابستی نے آپ کی ساری علمی کا و ش کوا کیک رخ برخ برخ محرفام سے متمیز کیا جائے۔ ای مقصد کے ساتھ وابستی نے آپ کی ساری علمی کا و ش کوا کیک رخ برخ برخ محرفام کو ایک اس بے بردا اجتماعی المیہ ہے۔ ان مضابین ش اس بونے والے ' مقال کو چین انس میں بی اس مصابی سے بردا اجتماعی المیہ ہے۔ ان مضابین ش اس مشکل کو چین انس می میاحث کو موضوع بنایا میں ہیں۔

يملِّ باب من "تقفيرمتن" كمسائل ير بحث كي كي ب-تقفيرمتن كي تركيب اردوك قارئين كي لي نامانوس اوراجنبی ہے۔اس باب کاتفصیلی مطالعہ اس ترکیب کی اجنبیت کوختم کرنے کا باعث ہوگا۔تقصیر متن ہے مرادکی متن کا ایسا متبادل تیار کرنا ہے جواصلی متن کے ناگزیر اوصاف کوکوکردیے کا سبب بن جائے ،کی متن کے امتیازی اوصاف لازماً ناگزیر اوصاف نہیں ہوتے، البتہ ناگزیر اوصاف لازماً امتیازی اوصاف ہوتے ہیں۔قرآن مجید کا متبادل ترجمہ کی صورت میں وضع کمیا جائے یا تفسیر کی صورت میں وہ قرآن مجید کے ناگزیر اوصاف کو ضائع کرنے کا باعث بنآ ہے، اسے ہم ''تقعیرمتن' کہتے ہیں۔ دوسرے باب میں " بدایت " کے محقوبات کوموضوع بحث بنایا گیا ہے اور بیموقف اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن مجید نی مُظَافِّم کے ليے جن معنول ميں ہدايت ہے فقط انہي معنول ميں "بدايت" ہے۔ نبي ظافيع کوجس الوبي ہدايت كي احتیاج بھی آج بھی قرآن مجید فقط ای احتیاج کورفع کرنے کا ذریعہ وضامن ہے۔تیسرے باب کاعنوان "علم بالوى اورعلم بالقرآن" ہے جس میں دونوں علوم میں فرق وامتیاز اور دونوں کی تحدیدات کو واضح کیا گیا ہے۔ بالعموم علم بالقرآن کو 'علم بالوی' کا مترادف فرض کرلیا جاتا ہے حالاتک علم بالقرآن انسانی استعداد کا زائیدہ علم ہےادرعلم بالوحی انسانی استعداد کا زائیدہ علم نہیں ہے۔ چوشے باب میں مسلم فکر کی ایک اہم غلافہی کو رفع کیا گیا ہے،اس غلط بھی کا تعلق قرآن مجید کی نسبت اس خیال سے ہے کہوہ ' اخذِ علم' ہے۔قرآن مجید علم فرکورہ بالا مضافین اور ان کے محقوبات ہماری قدیم علمی روایت کا علمی جائزہ اور فکری محاسبہ ہیں۔
قار نمین کرام سے گزارش ہے، اصولی مباحث کو اصول کی سطح پردیکھنے اور بھنے کی کوشش کریں۔ اظہار وا بلاغ
میں کی وکوتا ہی انسان کی ہتی کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس لیے ہماری رہنمائی سے اعراض ہرگز نہ کیجے۔
ہمارے موقف میں جہاں کہیں نقص یا غلطی محسوس کریں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ان مباحث سے فوروفکر کے
ہمارے موقف میں جہاں کہیں نقص یا غلطی محسوس کریں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ان مباحث ہے وروفکر کے
نئے درواز ہے واکرنے سے زیادہ کتاب اللہ کے عز ومجد اور علوم رتبت کا شعور بیدار کرنا ہے۔ ہماری فرہبی
زندگی کا جران کن المیدیہ ہے کہ قرآن مجید کے جتنے متعارف مصارف ہیں ان میں سے ایک کو بھی ''ہوایت ''
کاعنوان نہیں دیا جا سکتا۔ ہم قرآن مجید کو جس طرح نظر انداز کررہے ہیں اس کی مثال مسلمانوں کے ماضی
میں شاید مشکل سے تلاش کی جا سکے۔

زیرنظر کتاب میں درج مضامین میں شریک کار کی حیثیت میرے محترم عزیز انجینئر محمرعلی مخدوم اور انجینئر حافظ عمران حسین کورئی ہے۔ بیدونوں نو جوان جس شدی سے اس کام میں میرے شریک فکررہے ہیں اس کا آجر اللہ کی طرف سے انہیں ضرور ملے گا۔ محترم ارشاد الرحمٰن اور عزیزم حسنین عباس کے تعاون کا شکر گرار ہوں اور کتاب میں درج مباحث پر بحث و تکرار کے ذریعے سے جن احباب نے میری فکری رہنمائی کی ہے ان سب کا بے حدمنون ہوں۔

خفرليين ه. په ۱۷راکة ر۱۹۰۲.

# ديباچه(طبع دوم)

دوسری جنگ عظیم ہیں بم کا گلزا گئے ہے ایک فوجی کی ٹانگ کٹ گی اس نے اپنے ساتھی فوجی ہے ورخواست کی کہ دوہ اسے کیمپ تک اٹھا کرلے جائے ۔ فوجی نے اپنے ساتھی کو کندھے پراٹھایا اور کیمپ کی طرف چل پڑا۔ رائے میں اسے ایک بینئر آفیسر ملا اس نے کہا ہے تم کیا لاش لیے چھرر ہے ہو؟ ینچے رکھواسے! فوجی نے تکم کی تھیل کرتے ہوئے اسے ینچے رکھا تو جیران و پریٹان نظروں سے اسے دیکھا رہا، کیوں کہ اس کا سربی نہیں تھا، رائے میں دوسرے بم کے گلڑے سے اس کا سرکٹ گیا تھا گراسے پیتنہیں چلا۔ فوجی اپنے آکہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے۔ امر واقعہ ہے کہ آفیسر سے یوں مخاطب ہوا: سر! اس خبیث نے جھے کہا تھا کہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے۔ امر واقعہ ہے کہ فاکٹر پر بہان احمد فاروقی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم بھی علوم متداولہ کا ندھے پر اٹھائے پھرتے تھے، انھوں نے جمیں اس امر سے شنا سائی دی کہ اس کی فقط ٹانگ بی نہیں سربھی کٹا ہوا ہے۔ منہا جو المفر قان بین علم اللہ و علم الانسان کی پہلی طباعت پر اٹل علم کارڈ کی شہت اور کم رہا ہے تو یہ فطری تھا۔ علوم متداولہ کے ماہرین یا علمائے کرام نے ان مسائل پر توجہ نہیں دی، علم الناس کاذکر بی کیا!

دوسری طباعت میں کتاب کودوحصوں میں تقتیم کیا گیا ہے، دوسراحصہ پہلی طباعت میں شامل نہیں تھا۔ حصہ اقال میں طباعت اول کو اس طرح شائع کیا جا رہا ہے جب کہ حصہ دوم میں علوم متد اولہ کے دیگر اہم پہلوؤں پرضروری بحث شامل کی جارہی ہے۔حصہ اول کا تعلق فقط قرآن پاک سے ہے جب کہ حصہ دوم میں سنت کوموضوع بحث بنایا گیا ہے۔ کتاب وسنت کی صورت شی علم ہالوی بدوسیلہ نی علیہ السلام انسان تک کہنچا ہے۔ کتاب وسنت دونوں منزل من اللہ ہیں، دونوں میں انسانی علم و حکمت کوارڈ کی ترین درجے میں دخل نہیں ہے۔ منہاج الفرقان کی اشاعت کی غرض ہی ہے کہ علم بالو تی کوانسانی استعداد کے زائیدہ علوم سے متاز کیا جائے۔

عزیزم الجیشر محرطی مخدوم اور الجیشر حافظ عران حسین دونوں کا حصداس کتاب کی تیاری میں ہی نہیں تھنیف میں ہم گاری ہیں ہی نہیں تھنیف میں ہم کی برابر کا ہے۔ محترم محمد قاسم خان کا ساتھ مرلحاظ سے قابل قدرہے، میں اللہ کریم سے اس کی شان کے شایاں اجرکے لیے دعا گوہوں۔ عزیزم حسنین عباس کا ممنوں احسان ہوں، کتاب کی ترتیب وتفکیل میں معاونت کی ہے سب کا میں معاونت کی ہے سب کا مشکر ہے۔

ڈاکٹر خفر کین مورنہ ۱۳ رجون ۱۵ ۲۰ خصهاول

#### مقدم

ا۔ ترجمہ اور ترجمانی دونوں دراصل متبادل کلام ہیں۔ اصل متن ہیں جن معانی کو بیان کیا گیا ہے، ترجمہ یا ترجمانی ہیں ای معنی کو دوسری زبان یا دوسرے بیان میں ازسرنو پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمہ یا ترجمانی متبادل کلام نہ ہوتو وہ متعقل کلام متصور ہوگا اور ترجمہ یا ترجمانی نہیں ہوگا۔ اصل کلام اور متبادل کلام مصور ہوگا اور ترجمہ یا ترجمانی نہیں ہوگا۔ اصل کلام اور متبادل کلام مصارمعنی کی عینیت اور مسلم ایک اعتبار سے وحدت اور ایک اعتبار سے مخائرت ہوتی ہے۔ وحدت کا انحصار معنی کی عینیت اور مخائرت کا انحصارا ظہارو بیان کی دوئی پر ہے۔ متعقل کلام اور مخصر یا متبادل کلام کا بنیا دی فرق ہی ہیے کہ مستقل کلام میں بیان کی طرح معنی ہی ابداع شدہ ہوتا ہے جبکہ مخصر یا متبادل کلام میں بیان جدید ہوتا ہے اور معنی کو پہلے ایک باربیان کیا جاچیا ہے ای معنی کو دوبارہ بیان کیا جائے تو مستقل کلام وجود میں آتا ہے اور جس معنی کو پہلے بیان نہیں کیا گیا اس معنی کو بیان کیا جائے تو مستقل کلام وجود میں آتا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمانی وہ قرآن مجید کا متبادل ہی متصور ہو سکتے ہیں۔ بظاہر قرآن مجید کا ترجمانی شاید نقصان دہ شے معلوم نہ ہو، توجہ کرنے سے بیسوال ضرور پیدا ہوجاتا ہے کہ کیا کلام مجدد میں ترجمانی شاید نقصان دہ شے معلوم نہ ہو، توجہ کرنے سے بیسوال ضرور پیدا ہوجاتا ہے کہ کیا کلام بحد کوئی شایدانی مستقل مفسدہ ہے۔ کیا الوہ می کلام کی صورت دیا خودا کیک مستقل 'دمضرہ' نہیں ہے۔ کیا گلام کی صورت دیا خودا کیک مستقل مفسدہ ہے۔ کیا الوہ می کلام سے محرومی فی نفسہ انسانیت کا اتنا بڑا نقصان سے کہ کوئی مصلحت بھی اس کا از الزئیس کر کتی۔

۱۳ در کلام الله کام الله کام فرض کرنا اور اس کے ساتھان تمام امکانات کو جائز خیال کرنا جو انسانی کلام کے ساتھ کفش اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ وہ انسانی کلام ہے اور الوہی کلام نہیں ہے، فقط فکر ود انش کانقص نہیں بلکہ ایمان کے بنیادی مطالبات سے دوری کا بتیجہ ہے۔ '' کلام الله '' اور انسانی کلام میں لفظ ''کلام' 'کااشتر اک اتی بوی غلط نہی کا سب نہیں بن سکتا کہ الوہی اور انسانی وجود کا تفاوت ہی شعور سے محو ہوجائے۔ جس طرح انسانی وجود ، الوہی نہیں بن سکتا ہی طرح الوہی وجود بھی انسانی نہیں بن سکتا۔ الوہیت ''کام زصورت کا نام ہے۔ ''الوہیت'' کی ہم ترصورت کا نام ہے۔ ''الوہیت'' نی ہر تصورت کا نام ہے۔ ''الوہیت'' کی ہم ترصورت کا نام ہے۔ ''الوہیت'' کی ہم ترصورت کا نام ہے۔ ''الوہیت'' نی بیکر مطالبات ہے روگر دانی کے نتیج میں فکر ونظر کا فیاد''الوہیت'' کو پیکر محسوں کی صورت دینے کی بنیادی مطالبات ہو اون انسانی کا جذبہ ہے، یہ فکر ونظر کا فیاد''الوہیت'' کو پیکر محسوں کی صورت دینے کی جدوجہد کرتا ہے تو اصام پرتی وجود میں آئی ہے۔ بت پرتی کا بنیادی محرک الوہی تھائی کو انسان کے لیے بیدوجہد کرتا ہے تو اصام پرتی وجود میں آئی ہے۔ بت پرتی کا بنیادی محرک الوہی تھائی کو انسان کے لیے بیدوجہد کرتا ہے تو اصام پرتی وجود میں آئی ہے۔ بت پرتی کا بنیادی کو کرک الوہی تھائی کو انسان کی کلام کی صورت میں چیش کرنا کہاں سے ایمان مورت دینا کفروشرک ہے تو الوہی کلام کو انسانی کلام میں چیش کرنا کہاں سے ایمان ہوگا؟

ابلاغ الوبى اظہاروبيان كےعلاوہ يل ممكن ہوتاتو قرآن مجيدائے بھي چيلنج بناكر پيش ندكرتا۔

الوبی کلام سے حاصل ہونے والی مرایت قرآن مجید میں اس طرح پیشیدہ نہیں کہ جے غوروفکر ہے دریافت کرنا پڑے ،قرآن مجید خود ہی وہ ہدایت ہے۔قرآن مجید کو ہدایت کا ماخذ قرار دینا گمراہی کا درواز ہ کھولنا ہے۔قرآن مجیدالوہی ہدایت کا ماخذ نہیں بلکہ خودالوہی ہدایت ہے۔انسان کاغور وَفَكر الوہی بیان کو ککوم نہیں بنا سکتا اور نہ ہی الوہی ہدایت کواپنے غور وفکر سے دریا فت کرسکتا ہے۔قرآن مجید کے بیان پر ایمان رکھنا اور عظم پڑمل کرنا الوبی مدایت پرفائز ہونا ہے۔ غوروفکر سے جو مدایت تفکیل یاتی ہے وہ ذہن کا اخر اع ہے، الوی ہدایت انسانی ذہن کا اخر اع نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا بلاواسط ادراک ہے۔قرآن مجید ے الوئی ہدایت کے اور اک کی ایک بی شرط ہے کہ وہ اجینہ وہی ہدایت ہوجوئی مُلَاثِیم کو صاصل ہوئی ہے۔ قرآن مجیدجس طرح جریل محے واسطے سے نی فالی کی سیرکس کی بیٹی کے پہنیا ہے ای طرح نی فالیکی کے واسطے سے بے کم وکاست دوسرے انسانوں تک پہنچاہے۔ وسلیہ جبر مل ہوں یا نبی تافیز الوہی کلام کے ابلاغ میں کوئی فرق نہیں آتا، جس طرح نبی مثل فی تم میل کے وسلے سے حاصل ہونے والے الوہی کلام پر ایمان لانے اورر کھنے کے پابند ہیں، بالکل ای طرح نی مُظَافِیْن کے وسلے سے حاصل ہونے والے الوبی کلام ك" حق" مونے برايمان لانے اور ركھنے كے ديگرانسان پابند ہيں۔ ني مُثَاثِيْنَ كے ليـقرآن مجيدالوي ہرایت کا ماخذ نہیں ہے بلکہ خود الوہی ہدایت ہے۔قرآن مجید نی مُثَافِیْزُم کے لیے قانون کا ماخذ نہیں بلکہ خود قانون ہے،جس نے قرآن مجید کو ماخذ قانون بنایا ہے اس نے نی مُنافیظم کی اطاعت واتباع نہیں کی، نی مَنَافِيْكُمُ كَى اطاعت واتباع اس نے كى ہے جس نے قرآن مجيد كوقانون مانا ہے اور قانون بنايا ہے۔

م قرآن مجید دیم بالوی " به اس سودی علم میسرآ تا به جس کا وسیله" وی " به به جن علوم وفنون کا در نه ما فذ به قط اس علم پر دفنون کا در نه ما فذ به قط اس علم پر دفنون کا در نه بالی نه بید فقط اس علم پر دمشتل به جو جریل که و سیلے سے الله تعالی نه نبی منگافتیم کو اور نبی کا فیلیم که وسیلے سے انسان کوعطافر مایا به به قرآن مجید اصلا " علم الله" به کم وکاست رسول الله کا فیلیم کے شعور میں" وی " کے واسط سے پہنچا به اور اب به کم وکاست مابین الدفتین میں محفوظ به د " علم الله" انسان کے ملم کا مبدا به اور نه جنول به اور نه جزو به به کا مبدا به اور نه جزو به به کا درجه رکھتا ہے اور انسانی علم " علم الله" کا درجه رکھتا ہے اور انسانی علم " علم الله" کا درجه رکھتا ہے اور نه پاسکتا ہے انسانی کا شعور " علم الله" کو فقط علی حالہ قبول کر سکتا ہے اور اسے فقط یمی الله" کا درجه رکھتا ہے اور نه پاسکتا ہے انسانی کا شعور " علم الله" کو فقط علی حالہ قبول کر سکتا ہے اور اسے فقط یمی

کی کرنا ہے۔ علم اللہ کے حضور انسانی فہم و فراست بس '' اُمّی'' ہے۔ قرآن مجید کوشعور انسانی کے تینوں مدرکات میں سے کسی ایک کا موضوع بنا دیا جائے تو اس سے '' علم اللہ'' کا حصول ناممکن ہوجاتا ہے۔ شعور انسانی کے تین مدرکات یعنی ماخوذات ، مخترعات انسانی علم کا اصل اصول ہیں ، انسانی علم ان علم ان عنوں مدرکات بین ماخوذات ، مخترعات انسانی علم ان علم ان کا علم ان کا جوشعور انسانی کا بلاواسطہ ادراک ہے۔ مدرکات شعور میں ایک اورنوع '' ایمانیات' کہلاتی ہے جوشعور انسانی کا بلاواسطہ ادراک نہیں ہے بلکہ بالواسطہ ادراک ہے۔ ماخوذات ، مخترعات اور مبدعات شعور انسانی کے وہ مدرکات ہیں جن کا ادراک شعور بلاواسطہ عاصل کرتا ہے۔ ماخوذات ذہبیہ اور مخترعات ذہبیہ ''علم بالوجی'' نہیں ہو!

علم بالقرآن اور' معلم بالوحی'' کا بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ علم بالقرآن ماخوذات ذہبیہ یا مخترعات ذہدیہ برشتمل ہوتا ہےاور 'قلم ہالوی' کی وضع وتھکیل میں ذہن انسانی کاکوئی کردازہیں ہے۔جس علم كا ما خذ قرآن مجيد ہے اس علم كاباني مباني عقل ہے، جس علم كااختراع ذبن انساني ميں ہواہے جا ہے قرآن جید ہی کے کسی تصور بربینی کیوں نہ ہو' علم بالوحی' نہیں ہے علمی اخذ واستفادہ عقل کاوظیفہ ہے مگر' علم بالوحی'' عقل کے وظا کف میں ہے کسی وظیفے کا نام نہیں ہے۔ پیفیر مُثَاثِیْ کا انسان وبشر ہونا، اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ''علم اللہ'' علیٰ حالہ تنزیلات ربانی کے ذریعے سے انسان کا شعوری ادراک بن جاتا ہے اور اخذ واخر اع کے وہنی وظا کف کی مداخلت کے بغیر ''نفسس الشعبور "بن جاتا ہے۔علم بالقرآن اخذ واختر اع کے ذبنی وظا کف کا نتیجہ ہے،' علم بالوحی'' اخذ واختر اع سے کا ملاً خالی ہوتا ہے۔قر آن مجیدجس طرح ني مَثَاثِينَ كَاعْلُم اورشعوري ادراك ب بالكل اى طرح جب تك انسان كا "نفس الشعور" نهيس بن جاتا ''علم بالوحی'' ہے محرومی کے سواانسان کا مقدر کچھنہیں! قرآن مجیدیر بیٹی اخذ واختر اع قرآن مجید کے ''نفس الشعور'' ہونے اور بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ذبنی اخذ واختر اع کے لیے قرآن مجید کو تختمش بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ عقل کی اس نوع کی زور آنر مائی کے لیے لا تعداد مظاہر ہیں، ان میں ہے کسی ہے بھی پیکام لیا جا سکتا ہے۔ تنزیلات ربانی کے وسلے سے حاصل ہونے والا' 'علم اللہ''جس نقص کا از الدکرتا ہے، انسان اسے اپنی قوائے ادراک سے یقییناً رفع نہیں کرسکتا۔

ذریعے سے دریافت کرنا ہے۔''حکم'' یا قانون کی ماہیت و اطلاق سے وابستہ ذہن، انسان کی ہرمشکل کو " حكم" كة ذريع سے حل كرنے براصرار كرتا ہے فقهي ذہن قرآن مجيد كوبھي قانون كا ايك ايبا ناقص و ا تمام ما خذ سجھتا ہے جس کے ساتھ دیگر ماخذ شامل نہ کیے جائیں تو قانون کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کو قانون کے مواخذ میں ہے ایک ماخذ سمجھنے کا مطلب ہے کہ ''علم اللہٰ'' اور انسانی علم کو ایک قطار میں کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ تھم کی ماہیت اور تھم کے اطلاق میں عملی تضا درونما ہوتا ہے تو فقیدا سے حالات کے تغیر کانام دیتا ہے اوراسے علم کے تغیر کی علت فرض کرتا ہے۔ ' حکم'' کے تغیر کی جدوجہد ہو یا جدید قانون سازی ہو، 'اجتہاد' كہلاتى ہے۔فقہى ذبن كاالميديہ كدوه' وي 'كذريعے سے حاصل ہونے والے علم كوانسانى استعداد کے زائیدہ علم ہے متاز نہیں کرتا اور نہ یہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے فس کی نشوونما کا انحصار قانون ہے زیادہ شعورِاقدار پر ہے۔اقدار کاشعور تربیت یا فتہ ہوتو عقوبت کا خوف کو کی معنی پیدا کریا تا ہے، وگرنہ فضائل برجان نثاری کا جذبہ مضد ایر جائے تو عقوبت کا خوف بھی معصیت کوثی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔'' حکم'' کاشعورتر بیت یا فتہ ہوتو حالات کو حکم کے مطابق بنانے کا داعیہ فروغ یا تا ہے اورا کرنہ ہوتو حکم کو حالات کے مطابق بنانے کی تمنا ہے انسان دست کش ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔منصوص علیہ احکام کو منزل من الله مان لینے کے بعد حالات کے متغیر ہونے کی دہائی محض اس لیے دی جاتی ہے کہ 'علم بالوحی'' کو بھی انسانی علم کی طرح عارضی اور وقتی تقاضوں کی پیداوار فرض کرلیا گیا ہے۔

### تقصیرمتن :مفهوم ومضمرات ترجمهٔ قر آن مجید کاعلمی انقاد

نو'' میں اختیار کرتا ہے۔' د تقصیر متن' کے مفہوم و مضمرات کو بھٹے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے'' کلام'' اور اس کے مضمرات کواچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

" كلام" وواذبان ك ما بين ابداع واخذ معنى كالتعامل ہے، ايك ذبن ميں معنى كاابداع موتا ہاور کلام کے ذریعے سے دوسرے ذہن میں اس معنی کا اخذ ہوتا ہے۔ ابداع واخذ کی عینیت کا امکان صوتی اور غیرصوتی علامات مرمنحصر ہوتا ہے۔ بیصوتی یا غیرصوتی علامات جن کے ذریعے سے دواذ ہان کے مابین ابداع واخذمعنی کی عینیت کا تعامل وجود میں آتا ہے' کلام' کہلاتا ہے۔ لہذا متعلم کے تعلق میں کلام علامتوں کے وسلے سے معنی کا'' اظہار و بیان' اور سامع کے تعلق میں علامتوں کے وسلے سے اخذ و تفہیم معنی کا نام ہے۔ علامتی وسائل کے ذریعے سے اظہار وابلاغ کا پیمل جے ہم کلام کہتے ہیں ، ہیئت کے اعتبار لے نظم اور نثر میں تقتیم کیا جاتا ہے۔نظم ونثر دراصل اظہار و بیان کی ہیئت کی صفات ہیں۔''نظم'' کلام یا اظہار و بیان کی ایک الگ اور ستقل ہیئت ہے،ای طرح''نثر''مشتقل اور جدا گانہ ہیئت کلام ہے۔لسانیاتی تاریخ میں قرآن مجید ہے قبل اظہار و بیان کی تنیسری ہیئت کاذ کرنہیں ملتا۔ تنیسری نوع کی کلامی ہیئت کا تعارف قرآن مجید کے پیرائید اظہار وبیان سے سامنے آیا ہے۔قرآن مجید کی کلامی ہیئت بھی ایک مبتقل اور منفرد ہیئت کلام ہے۔ قرآن مجید چونکہ الوہی کلام ہاں لیے کلام کی ایک اورتقسیم بھی وجود میں آتی ہے جسے ہم کلام کی وجودی تقسیم كانام دية بين وجودي تقتيم كے اعتبار ي'الوبي كلام' اور' انساني كلام' كافرق سامنے آتا ہے۔ چنانچہ کلام کی پہل تقسیم اس کے 'وجودی منصب' کی بنیاد پر کی جاتی ہے جس کے نتیج میں 'الوہی کلام' کو''انسانی كلام" سے الگ كيا جاتا ہے اور كلام كى دوسرى تقسيم بيئت كلام كى بنياد يركى جاتى ہے جو "نظم"، "نشر" اور '' قرآن مجید'' کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ وجودی منصب کے حوالے سے''الوہی کلام'' اور ''انیانی کلام''ایک دوسرے سے متاز ومنفرد ہیں اور میئتی حوالے سے نظم کونٹر سے متاز کیا جا تا ہے اورنٹر کوظم ے متاز سمجھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی کلامی ہیئے نظم ہے اور نہ نثر ہے بلکہ وہ "قرآن" ہے جوایک متعلّ کلامی ہیئت ہے اور لسانیاتی تاریخ میں اپنا مفرد اور متاز مقام رکھتی ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہیئت ِ کلام کاتعلق اظہار و بیان ہے ہے لہذانظم ونثر اور قرآن مجید کی کلامی ہیئت دراصل اظہار و بیان کی صفات ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز اور منفر دہیں۔قر آن مجید نے اپنی اسی متاز ومنفر دہیئت کلام کو پنی کے طور پر پیش کیا ہے۔ آج تک انسان قر آن مجید کی کلامی ہیئت کو نہ اختیار کر سکا ہے اور نہ بھی آیندہ کر سکے

گا۔ فقط اتنای نہیں کہ انسان اسے اختیار نہیں کرسکا بلکہ اس کے متوازی یا ساوی جیت کلام کا ابداع بھی انسان کی قدر بیان سے خارج ہے۔

ا کلام کی بیت ابلاغ و ترسیل معنی میں اہم کر دارداداکرتی ہے۔ایک کلامی بیت سے نکل کر دوسری کلامی ہیئت میں مقاصد کا ابلاغ وتر سیل ناممکن نہ ہی گربعض پیچیدہ نوع کے اشکال کا باعث ضرور بن جاتا ہے۔اگر ہیئت کلام کے تغیر سے کسی نقصان کے بغیر معنی کا اہلاغ ممکن ہوتو ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں انتقال کی دوصور تیں ہوتی ہیں، ہیئے کا پیغیرمتن کے معانی کا ابلاغ زیادہ بہتر بنا دیتا ہے تو اسے' تفسیر مثن' کہاجا تا ہے لیکن اگر ہیئے کا یتغیر متن کے معانی ومقاصد کے اہلاغ کوناقص کر دے مگر سمجھا جائے کہ معانی کا ابلاغ ببرحال ہوگیا ہے تو یہ 'تفخرمتن' کہلائے گا۔جس' 'تشکیل نو' میں متن کے فقط امتیازی اوصاف ضائع ہوجا ئیں اس میں معنی کے ابلاغ میں واقع ہونے والانقصان، بہر حال قابل تلافی ہوتا ہے۔ چنانچەأس نوع كے نقصان مے متن كى " تقنيز" وقوع پذريهوتى ہے، جس كامطلب ہے كەمتن كے مطالب و معانی کا ابلاغ کم تر درجے کی ترجمانی یا ترجمہ میں کر دیا گیا ہے۔لیکن اگر' د تشکیل نو'' میں متن کے'' ٹاگز بر اوصاف 'مفقو دكردي جائيس يا موجائيس توابلاغ وترسيلِ معنى ميں واقع مونے والانقصان نا قابل تلافی موتا ہے جس ہے متن کی تصغیر ہیں ہوتی بلکہ متن کی' د تقصیر' ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں اس بات کواچھی طرح سمجھ لینا عاہیے که 'تصغیرمتن' سے مرادمتن کی ایسی' 'تشکیل نو'' ہے جس میں متن کے'' امتیازی اوصاف'' مفقو د کر دیے جائیں یا ہو جائیں۔ جب کہ د تقصیر متن 'میں متن کی ایسی تشکیل نویا ترجمہ یا ترجمانی کی جاتی ہے جس میں متن کے "ناگزیراوصاف" محوہوجاتے ہیں۔ "انسانی کلام" کی ہیئت کوترک کرنے سے متن کے امتیازی اوصاف محوہوتے ہیں جیسے شعر کونٹر میں بیان کرنے ہے متن کی تصغیر ہوتی ہے کیوں کہ اس سے بیان کی ایک الی صفت مفقود ہوئی ہے جو جمالیاتی اعتبار سے زیادہ بہتر اور قاری یا سامع سے لیے زیادہ لاکق التفات ہے۔ کلام کے جمالیاتی وصف کا ضیاع یقینا ایک قابل لحاظ نقصان ہے تاہم بیمتن کی ' وتقصیر' نہیں کہلا سکتا۔ شعرکونٹر میں بیان کیا جاسکتا ہےاور بعض اوقات ایسا کرنا جمکن ہےضروری اور زیادہ موزوں ہو،ای طرح نیژ کوشعر کی صورت دی جا سکتی ہے اور بعض اوقات ایسا کرنا جمکن ہے ضروری اور زیادہ موزوں ہو۔ "انسانی کلام' کاایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں منتقل ہوناممکن ہے اور بعض اوقات ناگزیر ہوتا ہے، اگر چہ بیا نقال بھی سلیم طبائع کے نزدیک معیوب اور ثقیل امر متصور ہوتا ہے۔ مگر جہاں تک' الوہی کلام'' کی' تشکیل نو''یا

ترجمہ یا ترجمانی کا تعلق ہے تو اس میں قرآن کی بیئت کوترک کرنا پڑتا ہے جوقر آن مجید کا فقظ''امتیازی وصف''نہیں بلکہ اس کا''نا گزیر وصف' ہے جس کے مفقو دہوجانے کا مطلب قرآن مجید کا مفقو دہوجانا ہے اور یہی وہ شے ہے جے ہم''تقفیر متن' سے یہاں تعبیر کررہے ہیں۔قرآن مجید کا ترجمہ''قرآن مخیر' بی نہیں ہے، وہ کی حوالے سے بھی قرآن مجید نہیں ہے۔

م- بیئت کلام منی کے ابلاغ وتریل میں جو کردارادا کرتی ہے یقیناً وہ اہم اور بنیاری نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہیئت کلام کو بالعموم معنی کے ابلاغ وترسیل میں تا ثیر پیدا کرنے وا کے عضر کی حیثیت ہے موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ شعر کی تا ثیر نے زیادہ تو ی ہوتی ہے۔ نثر سے پیدا ہونے والی تا ثیر کا مقابلہ یا مواز نہ شعری تا ثیر سے نہیں کیا جاسکتا ، باجود میکہ شعراور نثر میں معنی کے ابلاغ وترسیل میں بہت زیادہ فرق واقع نہیں ہوتا ۔معنی کا ابلاغ ہی موضوع ہوتو کلام کی نہ کورہ دونوں مینئیں ایک دوسرے کے بالکل متوازی نہ سہی مگر ایک دوسرے سے اتناد ور بھی نہیں کہ ایک کی موجودگی دوسرے کی نفی متصور ہو لیکن اگر معنی کے ابلاغ وترسیل میں تا ثیر کے ہونے کو ناگزیر ہی فرض کر لیا جائے تو شعر کونٹر پر بہر حال ایک درجہ کا تفوق حاصل ہے۔ای تا خیر کے حوالے نے دیکھیں تو ایک شعلہ بیاں خطیب خطابت کے زور پرمعنی کے ابلاغ کے ساتھ تا ثیر پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہوجاتا ہے۔ جہاں تک ہیئت کی اس نوع کا تعلق ہے جو''الوہی کلام'' کا ناگزیر وصف ہے تو وہ شعر ہے اور نہ نثر ہے، اندریں صورت اس کے ابلاغ وتر سیل معنی کو تا ثیر سے مربوط كرنے كى كوئى وجنہيں ہے،اس ليے كدو افظم ونثر سے بہت بلندو بالا ہيئت ہے۔اسے اپنی صحت اور علومر تبت كے ليے انسانی كلام كے معيارات ير بورااترنے كى ضرورت نہيں ہے۔ وہ اپنی جيئ كے درست ہونے كا معیارخود ہے اور ماسوا سے ستغنی ہے۔ لسانیاتی اعتبار سے قرآن مجید کی کلامی ہیئت کے لیے غیر قرآنی معیار ال لیے بے معنی شے ہے کداس کے متوازی کی اور کلام کا کوئی ایسا ہمیئتی معیار موجود ہی نہیں ہے جس کے پیش نظراسے پر کھا جا سکے۔قرآن مجید کی کلامی ہیئت کے ذریعے سے معنی کے اہلاغ وترسیل سے وابسۃ تا ثیر سا قطنبیں ہوتی گرفقط تا ثیر سے کلام اللہ کے کلامی ہیئت کے علوکو بر کھنا ناممکن ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ فدکورہ امور کلام الله کی کلامی بیئت کے لیے معیار کی حیثیت نہیں رکھتے قرآن مجید کے اظہار وبیان کی بیئت اس کے معنی کے کشف ووضوح میں اتنی ہی موثر ہے جتنامعنی کے ابلاغ کی باریکیوں سے تا ثیر کاعضر وابسة ہے۔ قرآن مجید کی کلامی ہیئت کے بارے میں بنیادی نوعیت کا ایک سوال جب تک حل نہ کرلیا

جائے اس وقت تک قرآن مجید کے حوالے ہے وقعیمتن کا مسکدنا قائل فہم رہے گا۔ سوال سے ہے کہ قرآن جید کی کلای بینت قرآن مجید کے معانی کے اہلاغ وترسل میں کیا کرداراداکرتی ہے؟ قرآن مجید کی کلای بیئت جن معانی کے ابلاغ ورسیل کی ضامن ہے، کیاان معانی کے لیے اس بیت کی حیثیت " ناگز رظرف" کی ہے یا ان معانی کامحل وستقر غیرقر آنی ہیئے بھی ہو کتی ہے؟ کیا قرآن مجید میں بیان کیے جانے والے مقاصد کی الوہیت کوغیر الوہ ی بیان میں قائم و برقر اررکھنامکن ہے؟ اگر قرآن مجید کے معانی ومطالب کے ابلاغ کے لیے قرآن مجید کی کلامی ہیئت' ناگز ریظرف' کی حیثیت نہیں رکھتی تو پورے واوق سے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید ک "تصغیر" ہو سکتی ہے لیعنی قرآن مجید کے ترجمہ کو بلا تردد" قرآنِ صغیر" کہا جا سکتا ہے۔اس صورت میں "رجمئ ورحقیقت قرآن مجید کے محض ایک امتیازی وصف سے محروم ہے اور قرآن مجید کا اصل متن محض ایک امتیازی دصف سے اپنے ترجے پرفوقیت رکھتا ہے ، ترجمہ بھی ای طرح ان الوہی مقاصد کا حامل ہے جس طرح خودقرآن مجید ہے۔متن قرآن کورجے پر فقط یوفقت حاصل ہے کہ اس کے الفاظ اس کے معانی کی طرح'' منزل من الله "بي، ورنه جهال تك الوي معانى كي ومتعقر مونے كاتعلق بي تو ترجمه اورمتن قرآن يكسال حشیت کے عامل قرار یاتے ہیں لیکن اگر قرآن مجید کی کلامی بیئت قرآن مجید کے معانی کے لیے'' ناگزیر ظرف' کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ طے ہے کہ اس بیئت سے باہر قرآن مجید کے معانی کا وقوع ناممکن ہے، لینی قرآن مجید میں بیان کیے جانے والے الوہی مقاصد کامکل ومتنقر غیر الوہی بیان نہیں ہوسکتا۔

"ناگر بروصف" ہے، المحالہ کی دوسری بیئت کو اختیار کیا جائے گا جس کا بتیجہ" تقصیر متن "کی صورت بیل سامنے آئے گا۔ واقعہ ہے کہ قر آن مجید کا ترجمہ ممکن ہے نہ ترجمانی حمکن ہے۔ قر آن مجید کوالوہ ہی کلام اور اس کی ممتاز ومنفر د بیئت کوالوہ ہی محائی کے بیان کے لیے ناگر برنہ مجھا جائے تو پھر اس کا ترجمہ بیئت سے محروی کے ساتھ ممکن ہوجائے گا۔ ترجمہ یا ترجمانی کرنے والا غیر شعوری طور پر دراصل قر آن مجید کو محض ایک عربی متن خیال کرتا ہے اور اسے ان"ناگر بر اوصاف" کا حامل متن نہیں مجھتا جن سے قر آن مجید کا الوہ ہی کلام ہونا مشروط ہے۔ قر آن مجید کا ترجمہ کرنے والا غیر شعوری طور پر ان محکرات کو قبول کرنے کے بعد ترجمی کی مشروط ہے۔ قر آن مجید کو قر آن مجید یا الوہ می کلام مانے اور اس کی کلام بیئت کا ادر اکر لینے کے بعد جسارت کرتا ہے۔ قر آن مجید کو قر آن مجید کیا الوہ می کلام کا متبادل بیان وضع کرنے یعنی ترجمہ کرنے کی جرات کوئی نہیں کرسکتا۔ یا در کھے متن کا ترجمہ اس کا دور اس کا کام کام بیت کا اور آن مجید کا متبادل غیر شعوری حالت میں ہی وضع کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کا دور کئی امکان نہیں ہوتا ہے اور قر آن مجید کا متبادل غیر شعوری حالت میں ہی وضع کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کا دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔

ے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والا پہلے مرطے میں جس ابتلا کا شکار ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے "ناگزیراوصاف" کو"امتیازی اوصاف" فرض کرلینا ہے۔ کسی بھی متن کے امتیازی اوصاف اے محض دیگر متون سے متاز کرتے ہیں، جب کہ متن کے '' ناگزیراوصاف''اے دیگر متون سے فقط متازی نہیں کرتے بلکاس متن کے "وجود" کا انحصارا نہی اوصاف میں مضمر ہوتا ہے۔متن کے" ناگز براوصاف" کی حیثیت متن کے لیے وجودی شرائط کی ہے، یعنی اگروہ شرائط موجوز نہیں ہوں گی تو وہ متن باقی ہی نہیں رہے گا قرآن مجید کا الوی کلام ہونااس کی محض امتیازی صفت نہیں بلکہ بیقر آن مجید کے قرآن مجید ہونے کی'' ناگز مرشرط'' ہے کیونکہ اس کا قرآن مجید ہونا اس کے الوہی کلام ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ الوہی کلام نہیں تو پھروہ قرآن جيد بھي نہيں ہے۔ای طرح اگروہ اپني مخصوص بيئت ميں نہيں ہے تو پھر بھی وہ الوہی کلام ہے نہ قرآن مجیدئے۔مترجم بلاوجہ بیخیال کر لیتا ہے کہ قرآن مجید کے معنی و مفہوم کوقرآن مجید کے "ناگزیراوصاف" کے ا بغیر بیان کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ گویا قرآن مجید کے معنی کوغیر الوہ ی کلام کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے نیز قرآن مجید کی کلامی میئت قرآن مجید کے معنی ومفہوم کے لیے" ناگز ریظرف" کی حیثیت نہیں رکھتی۔ بالفرض قرآن مجید کی کلامی ہیئت قرآن مجید کے معانی کا ناگز برتحل وستعقر نہیں ہے تو پھراس ہیئت میں غیر قر آنی معانی ومطالب کو بیان کرنا بھی ممکن ہوتا الیکن جب بیامر طے ہے کہ قر آن کی کلامی ہیئت میں غیر

قرآنی معانی ومطالب کو بیان کرناممکن نہیں ہوت اس ہیئت کے قیام وبقا کے لیے تو صرف قرآن مجید کے معانی ومطالب ہی باقی رہتے ہیں جن کا وہ کل ومشقر بن عتی ہے۔ قرآن مجید کی کلامی ہیئت کے لیے قرآن مجید کے مطالب ومفاتیم ہی محقویات ہیں توان کے لیے غیرالوہی ہیئت کلام کیے کارآمہ ہو عتی ہے؟

اگر قرآن مجید کوالوی کلام نہ مجھا جائے تو پھراس کی حیثیت محض ایک ادبی شہ یارے کی ہوگ عربی ادب کا ایک ایبا بےنظیرشہ یارہ جس کی کلامی ہیئت آج تک انسان وضع نہیں کرسکا۔گراس کا پید مطلب نہیں ہے کہ متعقبل میں بھی کوئی قادرالکلام انسان ایسانہیں کر سکے گا۔قرآن مجید کے''الوہی کلام'' ہونے کا تصورایک'' ندہبی عقیدہ'' ہے۔'' نہ ہی عقید ہے'' کواگرانیان کی عقل وفکر پڑنی زندگی میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے تو اس سے دست بردار ہونا آسان کام ہے۔لیکن اگر فدہبی عقیدے کو انسان کے نظری تصورات پرکسی نوع کی فوقیت حاصل ہے تو ہماری ہرعلمی جدوجہد میں اس کا نمایاں مقام حاصل ہونا ضروری ہے۔ تمام انواع کے نظری تیقنات سے کہیں زیادہ یقینی انداز میں بیدوی کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی مثل کلای ہیئے نوع انسانی کے لیے نا قابل ابداع ہے۔جس کی بنیادیر ماضی، حال اور متعقبل کے انسانوں کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی مثل پیدانہیں کر سکتے۔اس عقیدے کی بنیاد برقر آن مجیدکا'' وجودی منصب''متاز ومنفرد بی نہیں ہوتا ہے بلکہ متقق ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان بید خیال کرتا ہے كة الوبي مقاصد "كوانساني كلام مين ناقص يا كامل انداز مين بيان كرناممكن ہے تواس كاپي خيال لا كھ سن ظن یا حسن نیت پربنی ہی کیوں نہ ہو۔ حسن نیت زیادہ سے زیادہ ایمان کی نفی میں مانع ہوگا تعنی حسن نیت کی بنا پراس کےصاحب ایمان ہونے کی نفی نہیں کی جا عتی ورنداس کا بیا قدام علماً اور ایما نا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پیدخیال کرنا کہ الوہی کلام کا متبادل بیان جمکن ہے صرف ایمانی شعور کے مبادیات ہے محرومی کوہی ظاہر نہیں کرتا بلکھلمی اعتبار سے شعور کے تربیت یافتہ ہونے کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ شعورعلمی اور شعورا یمانی کے تقاضول سے کامل آگہی رسوخ فی العلم اوررسوخ فی الایمان کے بغیر میسرنہیں آتی۔

انسانی کلام کا تجزیر و تحلیل جس درجے کا بھی ہواس کا'' وجودی منصب'' بہر حال قائم رہتا ہے، انسانی کلام کے تجزیر و تحلیل سے وہ مشکل پیدائہیں ہوتی جو'' الوہی کلام'' کے تجزیر و تحلیل سے واقع ہو جاتی ہے۔'' الوہی کلام'' کا تجزیر و تحلیل اس کے'' وجودی منصب'' اور اس منصب سے وابستہ'' تقدس'' کے منافی طرز عمل ہے۔قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے معانی کو'' الوہی الفاظ'' سے الگ فرض کرنا پڑتا منافی طرز عمل ہے۔قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے معانی کو''الوہی الفاظ'' سے الگ فرض کرنا پڑتا

ہے، وہ تقسیم جس میں لفظ کو معنی سے جدا کیا جاسکتا ہے جس امکان کی نشاندی کرتی ہے، انسانی کلام یں جائز

ادرایک طرح سے علمی کارنامہ فرض کی جاسکتی ہے۔ گر "الوبی کلام" میں سیلمی کارنامہ"الوبی متن" ہے محروم كردين كاباعث بن جاتا ہے۔اگر قرآن مجير كاتر جممكن ہے قرآني الفاظ وتراكيب كوكل حالية ائم ويرقرار رکھنے پراصرار کرنے کی کوئی ضرورت جیس ہے۔ ''کلام اللہ'' کے ترجے کا امکان اسے انسانی کلام بنا دیتا ہے جس میں معانی کے ابلاغ کو اظہار و بیان پر تقدم حاصل ہوتا ہے۔ اگر معنی کا ابلاغ ہی اصل ہے جیسا کہ انسانی كلام يس مجماجاتا بقوجا بانساني كلام ك صورت من بويالون كلام كي صورت مين بويعني الرمعني كاابلاغ موجائے تو دونوں صورتیں حصول مدعامیں میسال حیثیت کی حال ہیں۔ مگر الوبی کلام میں معنی کولفظ پروہ تقدم حاصل نہیں ہے جس میں لفظ کوٹرک کرناممکن ہو۔ الوہی کلام میں الوہی الفاظ کی طرح الوہی معنی بھی اپنے وجودي منصب سے دور نہيں کيے جاسكتے۔الوبي الفاظ اور الوبي معنى مردوكو على حاله برقر ارر كھنا "واجب" ہے۔ قرآن مجيد كاترجمه كرنے والا اگرائے كام كاجائزه لے تواس نے "الوبى كلام" كامتبادل کلام وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیمتبادل کلام انسانی ہے، ''الوہی کلام'' کو انسانی کلام کی صورت دینا تربیت یا فتہ ایمانی شعور کے لیے قابل فخر کارنامہ بھی نہیں ہوسکتا۔''الوہی کلام'' کوانسانی کلام کی صورت میں پیش کرنا بالفرض ممکن ہو بھی تو یہ ایک احساس محروی کوفروغ دینے والا کام ہے، قابل فخر اقد امنہیں ہے۔جو قاری قرآن مجید کے ترجمہ پر قناعت کرتا ہے وہ کیے بیفرض کرسکتا ہے کہ اس نے ''الوہی کلام'' میں مضمر مقاصدتک رسائی حاصل کرلی ہے؟ تربیت یافتہ فدہی شعور "الوبی کلام" سے محروی کی کسی صورت برقناعت كرنا پندنېيى كرسكتا- "الوبى كلام" ايى شنېيى بے كەجى كےمضمرات كوكى بھى صورت يى نظرانداز كرنا جا ئز ہو یا ممکن ہو۔قر آن مجید کو''الوہی کلام'' مانے والا اس کا بدل کلام تیار کرنے کی بھی کوشش نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی اس کابدل کلام وضع کرنے کی سعی کرتا ہے تو وہ سیجھنے سے یقیناً محروم ہے کہ ایسا کرنامملی اعتبار سے ممكن بنايماني لحاظ سے قابل اعتنا بـ

اا۔ مسلمانوں کی علمی تاریخ میں خلق قرآن کا مسلمانی مشکل کا احصاکرتا ہے، اگر قرآن کا مسلمانی کا مسلمانوں کی علمی تاریخ میں خلق قرآن کا مسلمانی کا میں ہے اور مخلوق نہیں ہے تو اس کو مخلوق کا میں کو کام کی صورت دینا ناممکن نہیں ہے۔ ہمایت کے تناظر میں بیمسلماور زیادہ واضح ہوجاتا ہے۔ قرآن کلام کی صورت میں بیان کرناممکن نہیں ہے۔ ہمایت کے تناظر میں بیمسلماور زیادہ واضح ہوجاتا ہے۔ قرآن مجید نی منافی تی کے لیے جن معنوں میں ہمایت ہے فقط انہی معنوں میں ''ہمایت'' ہے۔ قرآن مجید سے فقط

وی ہدایت میسرآ سی ہے جو تی فیمر فائیلی کو میسرآئی ہے، جو کوئی قرآن مجید سے ای ہدایت کا خواستگا نہیں، وہ گراہی کا طلب گار ہے۔ اس صورت میں جب کر قرآن مجید کا ترجہ ''الوہی کلام'' ہے نہ' قرآن' ہے، جس کا مطلب ہے کہ ترجمہ نی فائیلی کے لیے''ہدایت' کا مطلب ہے کہ ترجمہ نی فائیلی کے لیے''ہدایت' کا مطلب ہے کہ ترجمہ نی فائیلی کے لیے''ہدایت' کا باعث نہیں اسے اُسی کے بیان کے منافی باعث نہیں اور کیا ہے؟ جب علمی نقاضے ایمان کے منافی اقتدام کو مرغوب بنانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں تو ایمانی نقاضوں کا شعور پنیتا ہے اور نہ باقی رہتا ہے علمی مطالب کے بیان کے لیے کوئی اور ہیت کلام انٹ ہیں کہ قرآن مجید کی کلامی ہیئت کا ادراک کر لینے کے بعداس کے مطالب کے بیان کے لیے کوئی اور ہیئت کلام انٹ میں بدلنے کی سعی کی جا سے قرآن مجید کے مشروط ہے۔ نہیں کہ قرآن مجید کے تحدانسانی کلام میں بدلنے کی سعی کی جا سے قرآن مجید کر تھیں کہ واگر یہ خیال ہے کہ اس کے اقدام سے ''قرآن مجید کے مشروط ہے۔ مشروط ہے تو وہ قرآن مجید کے مشروط کا شعور حاصل کرنے میں یہ تی تا کام اللہ'' ہونے ہے مشروط ہے تو وہ قرآن مجید کے '' کلام اللہ'' ہونے ہے مشروط ہے تو وہ قرآن مجید کے '' ہدایت'' ہونے کا شعور حاصل کرنے میں یہ تی تا کام اللہ'' ہونے ہے مشروط ہے تو وہ قرآن مجید کے '' ہدایت'' ہونے کا شعور حاصل کرنے میں یہ تی تا کام اللہ'' ہونے ہے مشروط ہے تو وہ قرآن مجید کے'' ہدایت'' ہونے کا شعور حاصل کرنے میں یہ تی تا کام اللہ'' کام اللہ'' ہونے ہے مشروط ہے تو وہ قرآن مجید کے'' ہدایت' ہونے کا شعور حاصل کرنے میں یہ تی تا کام اللہ'' ہونے ہے مشروط ہے تو وہ قرآن مجید کے'' ہدایت' ہونے کا شعور حاصل کرنے میں یہ تھی تا کام

۱۱۰ " کلام اللہ" ہونے کی بنا پر آن مجید کا ترجم ممکن نہیں البتہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جب قرآن مجید کے "ناگر براوصاف" کواس سے الگ کرلیا جائے تو وہ محض ایک عربی متن ہے اب اس کا ترجم ممکن ہے۔ قرآن مجید کا" ہمایت" ہونا اس کے "الوہی کلام" ہونے کے ساتھ مر بوط اور مشروط ہے۔ ترجمہ کی صورت میں" کلام اللہ" بی باقی نہیں رہا تو اس کے ساتھ وابستہ ہمایت کا مفقو دہونا بالکل بدی بی بات ہے۔ قرآن مجید کے معانی کومتن سے جدا کرتے ہی اس کا وجودی منصب خالع ہوجاتا ہے اور اس کے ساتھ کی وجودی منصب کا لازمہ لیتی " الوہی ہمایت" بھی ختم ہوجاتی ہے۔ قرآن مجید کا خلاص ممکن ہے نہ تفصیل و تغیر ممکن ہے۔ قرآن مجید کی تخیص تفصیل تغیر اور تقصیر ایسے اقد امات ہیں جن کا " مفروضہ اولیہ" قرآن مجید کی " الوہی صورت" (ما بین الدفتین ) میں انسانی مداخلت سے پیدا ہونے والے تغیر کی جو بھی وجو ہات اور مصالح شدیل اللہ" کی الوہی صورت میں انسانی مداخلت سے پیدا کیے جانے والے تغیر کی جو بھی وجو ہات اور مصالح شوں ان میں سب سے زیادہ اہم وجہ اور مصلحت اس" ہمایت" کوقائم و برقر ار رکھنے میں مضم ہے جواس کی " الوہی صورت" سے باہر ممکن نہیں ہے۔" الوہی کا ام بھی تا کوقائم و برقر ار رکھنے میں مضم ہے جواس کی " الوہی صورت" سے باہر ممکن نہیں ہے۔" الوہی کلام" کی الوہی صورت اس کی الوہی ہینت کی ضامی ہواور شامن ہواور تو اللہ کی صورت اس کی الوہی صورت اس کی الوہی صورت اس کی الوہی ہیئت کی ضامن ہواور شامن ہواور سے اللہ کی صورت اس کی الوہی صورت سے والے سے در الوہی صورت سے بولی کی سے در الوہی صورت اس کی الوہی صورت اس کی الوہی صورت اس کی الوہی صورت اس کی الوہی صورت سے در الوہی کی صورت اس کی الوہی صورت اس کی الوہی میں سے در الوہی سے در الوہی سے در کور الوہی صورت سے در الوہ کی صورت اس کی الوہی صورت اس کی الوہی سے در الوہ کی صورت کی سے در الوہ کی سے در کی سے در الوہ کی صورت کی صورت کی مورت کی سے در الوہ کی سے در الوہ کی صورت کی سے در الوہ کی صورت کی سے در الوہ کی مورت کی مو

الوہی ہیئت اس کے الوہی ہدایت ہونے کی شرط ہے، الوہی صورت کے بغیر الوہی ہیئت قائم و برقر ارٹہیں رہ علق اور الوہی ہیئت کے بغیر الوہی ہدایت کے تمام ام کا نات معدوم ہوجاتے ہیں۔

متن کی معنوی تفصیر کاشعوراس کی سیکتی تفصیرے زیادہ بڑی مشکل پیدا کردیے کا باعث بنتا ہے۔معنوی تقصیر کاشعور فرق مراتب کے شعور سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اپنے تفہیم وادراک کے لیے خاصی د بنی محنت کا طالب ہے۔ بالفرض مان لیا جا تا ہے کہ قرآن مجید کے معانی کا ابلاغ اس کی کلامی ہیئت اور وجودی منصب سے زیادہ ضروری ہے، انہیں ترک کردینے سے اس در ہے کی مشکل پیدائہیں ہوتی جوقر آن مجید کے معانی کے عدم ابلاغ کی صورت میں ہوتی ہے۔ گویا قرآن مجید کے معانی کا ابلاغ اس کی کلامی ہیت میں مقیر نہیں ہےاور نہ ہی ''منزل من اللهٰ' الفاظ ہے مشروط ہے۔معانی کواظہار برمعنوی تقدم حاصل ہے للبذامعانی کے اظہار و بیان کا پیرا بمن تبدیل کرویے ہے کوئی بہت برافرق نہیں برتا، زیادہ سے زیادہ متبادل اظہار و بیان کی تقید کی جا کتی ہے تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ قرآن مجید کے معانی کا ابلاغ ہوسکا ہے یانہیں؟ اظهار وبیان کا ثانوی ہونا اورمعانی کامقدم ہونا بالعموم بدیہی امر خیال کیا جاتا ہے اور بیانسانی کلام میں واقعثا بديبي ب كرمعاني كواظهار وبيان يروبي تقدم حاصل ب جومقصدكوذ ريع يرحاصل ب معانى كي حيثيت مقصدی ہادراظہارو بیان کی حیثیت و سلے کی ہے،مقصد کے قائم وبرقر ارر کھنے براصرار کرناایک جائزعلمی مطالبہ ہے جبکہ وسائل کے قائم و برقر ارر کھنے پرضرورت سے زیادہ زور ویناعلمی طرزعمل کے منافی ہے۔ فدكوره بالافرض كوجم ف اس ليے بيان كيا ہے تا كفر آن مجيد كمتن كي "معنوى تقفير" كا جورویہ مسلم دنیا میں نشوونما یا چکا ہے اس کے محرکات کو بیان کر دیں۔ اور پھریہ عرض کریں کہ انسانی کلام کے بارے میں اس مفروضے کے اہم تر اور درست ہونے کے باوصف قر آن مجید کے لیے اس کی حیثیت کیا ہے اوراس سے علم وایمان کے لیے گتنے پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔انسانی کلام کے جن امور کوعلمی استناد حاصل ہے 'الوہی کلام' 'کے لیے انہیں علمی استناد میں سے اور نہ ہی ایمانی توثیق کی سندوی جا سکتی ہے۔ ۵ا۔ فرق مراتب کاشعور کیا ہے؟ اور کیے ممکن ہوتا ہے؟ ان مسائل کا ادراک اور حل جس ذہن میں واضح نہیں، اس برقر آن مجید اور اس کی علمی اور ایمانی حیثیت کا عیاں ہونا تو دور کی بات ہے، روز مرہ کی اشیاوا عمال اور فضائل واقدار کی معنویت اور اس معنویت کی قدر و قیمت کا احساس بھی نہیں ہوسکتا۔ نہ ہی عقیدہ کی نسبت بورے یقین ہے کہا جا سکتا ہے کہ بیانسان کا وہ یقین ہے جوحقیقت کے بارے میں اسے

" ظرف" کی ہوتی ہے۔ظرف اصواا وہی کہلاتا ہے جس کی طرف ابعاد محددہ کا انتساب ممکن ہوتا ہے۔ اگر لفظ کی دلالت کا مدلول ایک ہو، تونفس ناطقہ کے قوائے طاہری اور باطنی فقط ایک معنی میں صرف ہوتے ہیں اور اس معنی کی حدود سے خارج نہیں ہو یاتے ، حتیٰ کہ انہیں بی مہلت ہی میسر نہیں ہوتی کدوہ معنی کی حدود سے باہر جھا تک سکیں۔اس صورت میں ابعاد محدود معنی کی صفت قرار پاتے ہیں۔واحد المعنی لفظ اپنے معنی کاظرف نہیں "مظر وف" بوتا ہے۔لفظ کی دلالت فقط ایک معنی میں مقید ہواور سیاتی کلام کانظم کثرت تعبیر میں مانع ہوتو کلام کا''معنوی نظام''اپنے اظہار و بیان کا محد د ہوتا ہے۔جس کلام کا''معنوی نظام''اظہار و بیان کا محد د ہو، اس ك ابلاغ كو "محكم" قرار ديا جاتا ہے اور جس كلام كا" معنوثى نظام" اظہار و بيان كا محدوثہ مواس كا ابلاغ "مثنائب" كبلاتا ہے۔اى" اظہاروييان" كوكل حالم برقرارركھنانا كزير بوتا ہےجس كےمعانى كواس كاظہارو بیان کے لیے ظرف کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔جس کلام میں لفظ کی حیثیت ظرف کی مواور معنی کی حیثیت مظر وف کی ہواس کے اظہار و بیان کو علی حالہ قائم و برقر اررکھنا کلام کے وجود کو برقر اررکھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ کلام کے اظہار و بیان کوفقط ای صورت میں علی حالمہ برقر ارر کھنا ناگز میں مجھا جاتا ہے جب کلام کے معانی و مطاب کو' ظرف' کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ' کلام اللہ' کے معانی ومطالب کواس کے' اظہار وبیان' کے ليظرف كى حيثيت حاصل ہے اور اس كا'' اظهار وبيان' جہاں قرآنی مطالب ومقاصد كاظرف نہيں ہے وہ مقامات متشابہات کہلاتے ہیں، بایں ہمدان کی جگہ کوئی متبادل بیان نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن مجید کے الفاظ و بیان کو برقر ارزکھنااس کےمعانی کوقائم و برقر ارر کھنے کے لیے ضروری ہے بالکل ای طرح جیسے اس کےمعانی کو برقر ارر کھنے کے لیےاس کے اظہار وبیان کا قائم رہنا ناگزیر ہے۔

ے اور اظہار و بیان کو علی حالت میں کے الفاظ اور اظہار و بیان کو قط کوشش ہی میں کے گئی بلکہ فقط انہی الفاظ اور اظہار و بیان کو ہی قائم رکھا گیا ہے جو'' منزل من اللہ'' ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور اظہار و بیان کو علی حالہ برقر ارر کھنے کے لیے نی مکا گیائے کا خصوصی اہتمام فرمانا اور'' منزل من اللہ'' کا الفاظ و کلام کو بلاتا خیر کتابت میں لانا اور اس کے حفظ کا اہتمام کرنا ایسے اقد امات ہیں جو'' کلام اللہ'' کے الفاظ و اظہار کو ای طرح قائم رکھنے کو ظاہر کرتے ہیں جس طرح وہ'' منزل من اللہ'' تھے۔علاوہ ازیں اگر قرآن مجید کے اظہار و بیان کو علی حالہ برقر ارد کھنا ناگر بریز ہوتا تو قرآن مجید کے متشابہات کو قائم و برقر ارد کھنا عربی برقر ارد کھنا کی کے جہتی متعین ہوجاتی قرآن مجید کے متشابہات کو قائم و برقر ارد کھنا عربی زبان میں کی نہتی جن سے معنی کی ہے جہتی متعین ہوجاتی قرآن مجید کے متشابہات کو قائم و برقر ارد کھنا

ہی اس امر کا کافی شوت ہے کہ قرآن مجید کے مطالب ومعانی کے لیے متباول بیان کا کوئی امکان نہیں ہے۔اگر قرآن مجيد كامتبادل بيان' وتقصيرمتن' نه موتا تومتشابهات كو برقرار رمكينه كي ضرورت نهتهي \_ پينمبرمَاليَّنْيَامُ كا متثابهات كوعلى حاله برقر ارركهنا ،ان كي "منزل من الله" بوفي يرايمان ركهنا اوران كى تاويل كا تعاقب م كرف كاحكم قرآن مجيد كے الوى اظہاروبيان برقائع رہنے استقبادل بيان وضع شكر في كا اہتمام ہى تو ہے۔ کی متن کا نا قابل ترجمہ ہونا اس کا لسانی وصف نہیں ہے، زبان میں مترادفات کا وجود ترجے کے جواز کی مضبوط دلیل ہے۔مترادفات متبادل اظہار دبیان کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ کی متن کا نا قابل ترجمہ ہونالسانی وصف کے بجائے اس کا''وجودی وصف' ہے، جب متن کا وجودی وصف نا قابل انقال ہوتو اس کا ترجم محض اس بنا برمحال ہوتا ہے کہ ترجمہ یعنی اس کا متبادل بیان اس' وجودی منصب' سے محروم ہوتا ہے جواس کے متن کا تا گر مروصف ہے۔ لسانی اعتبار سے اس وقت متن نا قابل ترجمہ متصور ہوتا ہے جب اس کی ہیئت بیان نا قائل ابداع ہو۔ ایک ہیئت کلام سے دوسری ہیئت کلام میں انتقال کرنا عقلاً جائز خیال کیا جائے تو ایک کلام کی حیثیت کلام کے 'وجودی اصول' کی نہیں ہوتی لیکن جس کلام کا ' وجود' اس کی ایک میں مقید ہواور بیئت سے باہراس کا "وجودی امکان" معدوم ہوجائے تو اس کلام کی ہیئت وجودی اصول کی حیثیت ر کھتی ہے۔جس متن کا اظہار و بیان اپنے مطالب ومقاصد کے لیے ای طرح ٹاگزیر ہوجس طرح مطالب و معانی اظہار وبیان کے لیے ضروری ہوتے ہیں تواس صورت میں ترجمہ کرنا' د تقصیر متن' کہلاتا ہے۔قرآن مجید کے ترجمہ یا ترجمانی میں ندکورہ دونوں مشکلات پوری قوت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ترجمہ یا ترجمانی''الوہی کلام''ہونے کے وصف سے محروم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے بیت کلام سے بھی محروم ہوتا ہے۔

9- قرآن مجید کے 'قتابہات' کو کمائی برقر اررکھنا ناگزیہ ہے تو کیا بیمکن ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی'' کلام اللہ'' کے 'قتابہ' کو کمائی برقر اررکھا جاسکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کے '' محکمات' کو ترجے میں '' کلام اللہ'' کے 'محکم' اور نتابہ' کو ''محکم' ) کی حثیت حاصل رہے گی؟ قرآن مجید کے ترجے یا ترجمانی میں'' کلام اللہ'' کے 'محکم' اور نتابہ' کو ای صورت میں قائم رکھناممکن ہے جب متر ادفات میں بھی لفظ اور معنی کی ظرفیت کا وہی نظام کا رفر ماہو جوقر آن مجید میں ہے، بصورت دیگر قرآن مجید کا ''محکم'' ترجمہ میں' نتابہ' اور قرآن مجید کا'' نتشابہ' ترجمہ میں' نتابہ' اور قرآن مجید کا'' نتشابہ' ترجمہ میں ''محکم' بن سکتا ہے اور بول قرآنی متن کے پورے معنوی نظام کا ابلاغ مکمل طور پر منقلب ہوجائے گا۔ جب متبادل بیان میں اصل متن کا معنوی نظام کمل طور پر منقلب ہوجائے تو ''تقصیمتن' کی اس سے زیادہ وہوئی مثال اور کیا بیان میں اصل متن کا معنوی نظام کمل طور پر منقلب ہوجائے تو ''تقصیمتن' کی اس سے زیادہ وہوئی مثال اور کیا

ہوسکتی ہے؟ قرآن مجید کے ترجے میں قرآن کا متشابہ متشابہ ہیں رہتا اور قرآن مجید کا محکم محکم مجیس رہتا، بلکہ محکم متشابہ اور متشابہ محکم بن جا تا ہے بایں ہما گرکوئی مجستا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ یا ترجمانی ممکن ہے تواس پریشان کن چرت اور جران کن پریشانی کا از الدناممکن ہے جواس نوع کے قلر کا لازمی متیجہ ہے۔ بالفرض قرآن مجید کے معنوی نظام کو کانی حالہ برقر اررکھنا ناگر برنہیں ہے لیعنی بیضروری نہیں کہ قرآن مجید کا متشابہ ترجمہ میں متشابہ کی صورت میں ہو، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر بیہ ہوگا کہ قرآن مجید کے محکمات کا محکم ترجمہ میں محکم کی صورت میں ہو، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر بیہ ہوگا کہ قرآن مجید کے محکمات کا محکمات رہنا اور متشابہات کا متشابہات رہنا غیر ضروری قرار پائے گا جس سے قرآن مجید کی "ام المحتاب" قائم رہے گی نہ باتی رہی گی جن کی بنا پر انسان مکلف قرار پاتا ہے۔ یہ اس قدر ابتخاب فت قرار دیا گیا ہے اور نہ وہ آیات قابل فہم رہیں گی جن کی بنا پر انسان مکلف قرار پاتا ہے۔ یہ اس قدر ابتخاب فت قرار دیا گیا ہے اور نہ وہ آیات قابل فہم رہیں گی جن کی بنا پر انسان مکلف قرار پاتا ہے۔ یہ اس قدر ابتخاب نا قائم رہیں گی جن کی بنا پر انسان مکلف قرار پاتا ہے۔ یہ اس قدر ابتخاب نا قائم رہیں گی جن کی بنا پر انسان مکلف قرار پاتا ہے۔ یہ اس قدر ابتخاب نا میک ہو جمہ کوئی بھی صاحب علم اور صاحب ایمان نظر انداز نہیں کرسکتا۔

قارى كى علمى ترجيحات ماتن كى ترجيحات سے ہم آ ہنگ ند ہوں تو قارى كو "حريت خيال" كا داعیہ متن کے مندر جات سے فقط بے خبر ہی نہیں رکھتا بلکہ مطالعہ کے حاصلات کو بھی غیر معتبر بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کےایسے قاری کاغیر ذمہ دارانہ رویہ بے نتیجہ بھی نہیں رہتا جواسے ' تشکیل نو'' دینے کاخواہاں ہو۔ قاری کامتن قرآن سے ایسا کوئی نتیجہ پیدا کرنے کا شوق جواس کے خیال میں علم وفکر کے لیے کسی نئی جہت کا نشان راہ بن سکتا ہے اور اگراس کے ابلاغ کے لیے قرآن مجید کی ' 'تشکیل نو' ضروری ہے تو اس اقدام ہے قبل اس کے لیے خود' تشکیل نو'' کے مضمرات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔قر آن مجید کے ایسے قاری کی حیثیت عام قاری کی نہیں ہے جواپنی مرضی ہے متن میں معانی وضع کرسکتا ہے، یامتن کواپنی ضرورت کی عینک ہے دیکھ سکتا ہے۔قرآن مجید کے الفاظ وبیان پرجس طرح''ختم نبوت' کی مہر ثبت ہے بعینہای طرح اس کے''معانی'' یر بھی ختم نبوت کی مہر گلی ہوئی ہے۔قرآن مجید میں نئے معانی تلاش کیے جا سکتے ہیں اور نہاس کے معانی کے لیے نئے الفاظ وضع کیے جا سکتے ہیں۔قرآن مجید کے معانی ومفہوم کے لیے فقط وہی الفاظ معتبر ہیں جو نبی مَثَاللَّهُ عِلَم یر نازل ہوئے ہیں اور وہی معنی درست اور معتبر ہیں جو نبی مالٹیکم نے سمجھے ہیں۔جس نے قرآن مجید کے الفاظ ہے وہی معنی ومفہوم نہیں سمجھے جو نبی مَنْ الْمُنْظِمُ نے سمجھے اس نے قرآن مجید کونہیں سمجھا ہے۔ جبیہا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پنجمبر منافیق کے لیے جن معنوں میں ہدایت ہے فقط انہی معنوں میں'' ہدایت'' ہے اور قرآن مجید کا''ہرایت'' ہونا فقط انہی الفاظ و بیان میں محدود ومقید ہے جے قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ قرآن مجیدے''ہدایت'' کا طلب گار ہے اور اس کے بیان کو برقر ارر کھے بغیر
''ہدایت'' کی جبتو کرتا ہے تو وہ یقینا غلطی میں مبتلا ہے یا آگروہ یہ بھتا ہے کہ ان الفاظ کوقائم و برقر ارر کھے بغیر
قرآن مجید ہے''ہدایت'' لینا ممکن ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کررہا ہے۔ قرآن مجید ہے میسرآنے والی''ہدایت' اس کے الفاظ واظہار میں مضمر معانی میں مقید ہے اور اس کے معانی اس اظہار و بیان میں موتوف ہیں جے قرآن مجیدنے اختیار کیا ہے یا جو''منزل من الله'' ہے۔

وی خداوندی کوعقل انسانی کے مساوی خیال نہ کیا جائے تو اس کے ترجمہ یا ترجمانی کی صورت میں متبادل بیان وضع کرنے کی سعی نہ کی جائے ۔وحی خداوندی کوبھی ای طرح کا ایک ذریع پیلم مان لیا جاتا ہے جیسا کی عقل ہے عقل کے حاصلات کو شقل کرنے کے لیے کسی مخصوص بیت بیان کی ضرورت ہے اور نہ متبادل بیان وضع کرنے میں کوئی مضا کقہ ہے عقل کے لیے زبان و بیان ایک وسیلہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔'' وحی الٰہی'' کوبھی ای طرح کا ایک ذریعہ کم مان لیا جاتا ہے تواس کے اظہار وبیان کی حیثیت بھی ایک ایسے وسلے کی بن جاتی ہے جس کا متبادل بیان وضع کرنا بعض اوقات فقط ضروری ہی نہیں ہوتا بلکہ متحن بھی ہوتا ہے۔''ومی خداوندی''ایسی شے نہیں جس کوعقل انسانی کے درجے پر رکھا جائے اور عقل کے تعصّبات سے اسے مزین کیا جائے۔ بیعقل نظری کا فیصلہ ہے کہ کلام کا متبادل بیان بعض اوقات ناگزیراور متحن ہوتا ہے۔ وحی خداوندی کے متبادل بیان کو شخسن خیال کیا جا سکتا ہے نہ ہی اسے ناگز برسمجھا جا سکتا ہے۔ وحی کوایک حقیقت مان لینے کے بعدنفس انسانی اور جبریل کے میڈیم کوایک درجے پڑہیں رکھا جا سكتا قرآن مجيد كے الفاظ واظہار كاوسيلہ جريل ہے اور ترجمہ كاوسيلنس انسانی ہے۔ اگرنفس انسانی كاوسيلہ اور جبریل کا وسیله مساوی وسائل کی حیثیت نہیں رکھتے تو ترجمہ کو درست کہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔اگر نفس انسانی ای طرح کا وسله علمنهیں جس طرح کا جبریل ہےتو دونوں وسائل کوایک مقام پر رکھنا کیوں کر درست ہوسکتا ہے؟ ترجمہ کی صورت میں الوہی معنی نفس انسانی کے میڈیم سے اظہار و بیان کی صورت اختیار كرتے ہيں جب كه قرآن مجيد كے ابلاغ كاميذيم جريل ہے، دونوں ميں فرق وامتياز كى نوعيت ناقص و کامل کی نہیں ہے بلکہ بید ونوں اپنی ماہیئت کے اعتبار ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ، ایک کی ضرورت دوسرے سے بوری نہیں کی جاسکتی ، ایک دوسرے کی ترقی یا فقہ صورت نہیں ہے۔ ایسانہیں ہے کے عقل ادنیٰ در ہے کی وحی ہےاوروحی اعلیٰ در ہے کی عقل ہے۔عقلی ادراک حاصلات وحی کا بروز ہے نہ کمون ہے نہ جزو

ہے نہ کل ہے، وی فقط وی ہے اور عقل فقط عقل ہے، اندریں صورت ترجمہ یا ترجمائی قرآن مجید کا متبادل ابلاغ کیے بن جائے گا۔ جو قاری قرآن مجید کے معانی کوقر آن مجید کے الفاظ سے باہر کردینے میں کوئی اشکال محسوس نہیں کرتا تو اسے چاہے کہ پہلے اس امر پر ذہنی محنت کرے کہ کیا قرآن مجید قابل ترجمہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کی ذہنی کاوش اسے قرآن مجید کے قابل ترجمہ متن ہونے پر داضی کر لیتی ہے تو اسے ہمارا مخلصانہ شورہ ہے کہ وہ اپنی المیت کے بارے دوبارہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

قرآن مجید کے متبادل اظہار و بیان وضع کرنے میں جو بھی غرض و غایت کار فرما ہواور جو مصلحت بھی پیش نظر ہو،اس کے بارآ در ہونے کا ادنیٰ ترین امکان قرآن مجید کی درتقصیر متن ' کاروش ترین امكان ہے۔انسانی متون كے متبادل اظہار و بيان ميں فدكوره صورت حال پيش نہيں آسكتي اس ليے كمانساني متن کا ترجمہ یا ترجمانی بہت مکن ہے کہ اس کو علی حالہ برقر ارر کھنے سے زیادہ ضروری ہواور بہت ممکن ہے کوئی بوی مصلحت فقط ترجے یا ترجمانی ہے ہی حاصل کی جاسکتی ہومصلحت کے حصول کوانسانی متن کے بجائے اس کے ترجمہ یا ترجمانی سے حاصل کرنا زیادہ بہتر ہویا ناگزیر ہوتو ایسا کرنامستحن متصور ہوسکتا ہے۔ترجمہ ہے انسانی متن میں واقع ہونے والی کی زیادہ سے زیادہ متن کے امتیازی اوصاف کے محوکرنے کا باعث بن عتی ہے اور ممکن ہے کہ یہ کی اس مصلحت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہو جوتر جمہ سے حاصل کی جائے۔ گر جہاں تک''الوجی متن'' کا تعلق ہے تو اس کاعلیٰ حالہ برقر ارر کھنا ہی سب سے بوی فضیلت اور سب سے بری مصلحت ہے۔ کوئی مصلحت ''الوہی متن'' کوعلی حالبہ برقر ارر کھنے سے بری فضیلت قرار نہیں دی جاستی ۔ مرزیر بحث موضوع کا تقاضا محض بیہ باور کرانانہیں ہے کہ "الوہی متن" کو علی حالم برقر ارر کھنا افضل الفصائل ب، زریجث موضوع بید کر آن مجید کا ترجم علمی یا ایمانی اعتبار سے ناممکن ہے۔ ہم نے او یر کی معروضات میں بیٹابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کا متبادل بیان وضع کرنا عقلاً محال ہے اور ایما نا نا قابل قبول ہے۔آخرالامرایک انتہائی اہم اصول بیان کیاجاتا ہے،امید ہےصاحبان فکرودانش اسے احتیاط ہے و مکھنے کی سعی کریں گے۔ "قرآن مجید پنیمرو کا النظم کی نبوت ہے، نبوت کابدل ناممکن ہے، اس لیے قرآن مجید كاترجمه ياترجمانى نامكن بمحال بـ"-

## قرآنی بدایت کی معنویت اور مسلم زہبی دانش

ا۔ قرآن مجید کا دہرایت ' ہونا ، مفہوم و صفحرات کے اعتبار سے محدود و مقیداور متعین و مشروط نصور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فقط اس معنی میں ہادی ہے جس معنی میں محدرسول اللہ مثالیۃ اللہ کا ہادی ہے اور اس معنی میں ہم ایت ہے۔ قرآن مجید کی الوبی ہدایت کی جو معنویت معنی میں ہم اللہ اللہ کا ہی ہوایت ہے۔ قرآن مجید کی الوبی ہدایت کی جو معنویت نی کا اللہ ہوا ہے ۔ قرآن مجید کی الوبی ہدایت کی جو معنویت نی کا اللہ ہوائی ہم ایت ہونے کی حقیقی معنویت فقط اس کی جا اور نہ ہو کتی ہے۔ قرآن مجید نازل محدرسول پر نازل ہوا ہے ، الوبی ہدایت ہونے کی حقیقی معنویت فقط اس کو اللہ میں رکھتا ہے۔ قرآن مجید نازل محمد رسول اللہ مثالیۃ کے لیے نظم اس معنی میں ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ میں ہوائی ہونے کی حیثیت سے صاحب نبوت کے حوالے سے امت محمد یم علی صاحبا التحیة والسلام کے لیے ہدایت ہونے کی حیثیت سے صاحب نبوت کے حوالے سے امت محمد یم علی صاحبا التحیة والسلام کے لیے ہدایت ہونے کی حیثیت سے صاحب نبوت کے حوالے سے امت محمد یم علی صاحبا التحیة والسلام کے لیے ہدایت ہے ، الوبی ہدایت کا معیاری تحق فقط آ پ کی ذات میں ہوا ہے۔ صاحبان ایمان کو بیحت حاصل نہیں ہوا ہے۔ صاحبان ایمان کو بیحت حاصل نہیں ہوا ہے۔ صاحبان ایمان کو بیحت اصافہ نہیں ہوا ہوں جس کا تحقق اصلام خور سے متعین کرنا خور سے متعین کرنا نہیں گانے نئی کی ذات میں ثابت نہ ہو۔ اہل ایمان قرآن مجید کی ہدایت کی معنویت کے در سے موں جس کا تحقین کرنا نہیں گاناتے کی کی ذات میں ثابت نہ ہو۔ اہل ایمان قرآن مجید کی ہدایت کی معنویت اپنے طور سے متعین کرنا نہیں گاناتے کی معنویت اپنے طور سے متعین کرنا نہیں کی ذات میں ثابت نہ ہو۔ اہل ایمان قرآن مجید کی ہدایت کی معنویت اپنے طور سے متعین کرنا

شروع کردین تو په فقط ایک غلط نبی بی نہیں بلکہ یہ خودان کے ''ایمان'' کی بھی نفی ہے۔

۲۔ پیامر پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی الوہی ہدایت کی پیروی ہے ا پ النظام الله كرسول نبيس بي يعن قرآنى بدايت كى عايت آئ كالله كالديم كالدين بانانبيس بكدالله كارسول بون كى وجد ے آپ مُنافِیْظ کویی الوہی ہدایت' عطا ہوئی ہے۔قر آن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ 'الوہی ہدایت' کے ذریعے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا بلک قرآنی ہدایت کے قابل حصول ہونے کی شرط تقوی ہے۔قرآن مجیدصاحب ایمان بنے کی ہدایت نہیں بلکہ صاحب ایمان ہونا قرآن مجید کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔جوصا حب ایمان نہیں یا متقی نہیں ہے، وہ اس الوہی ہدایت ہے فیض یاب ہونے کا اہل نہیں ہے۔ گویا قرآنی مدایت کے قابل حصول ہونے کی اولین شرط ایمان یا تقویٰ ہے۔ سے نی مُنافید کے لیے قرآن مجید کی الوہی مدایت کے وقوع کی شرط محدرسول الله مَنافید کم ''بشریت'' اور'' اُمیت'' ہے۔ آپ مَنَالْتِیْمُ کا''بشر ہونا'' اور'' اُمی ہونا'' دوالی صفات ہیں جن کی موجود گی الوى ہدایت کے مبط ہونے کی اساس کا حکم رکھتی ہیں۔''بشریت'' کا کوئی مفہوم محمد رسول الله مُلَاثِيْنِمُ کے حوالے كے بغير حقيقى نہيں ہوسكتا،اى طرح' 'أئ، ہونا بِ معنى ہا گراس كا حوالدالوى مدايت كے قابل ہونے كى شرط کانہ ہو۔''بشریت''اور'' اُمیت' سے منتغنی ہوناایک ایبانقص ہے جس کااز الممکن نہیں ہے۔جس انسان نے ا بين اندركي الن 'بشريت' اور' 'أميت' كي حفاظت نبيس كي جومحد رسول الله مَا الله عَلَيْم كي ذات ميس مبط وحي ہونے کی اساس بنی ہے یا جس میں سیدونو س صفات اسی طرح قائم نہیں ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کیا ہے قو آن مجیداس کا ہادی ہے اور نہوہ اس کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کا اہل ہے۔

م- مرایت اصلاً مخصوص نوع کی' ضلالت' کے ازالے کا لائحہ مل ہے۔وہ' ضلالت' جس کا ازالہ فقط قرآن مجید ہے ممکن ہے اور کسی طرح ہے بھی ممکن نہیں ہے، وہ فقیہ کو در پیش نہیں ہے، نہ حکمران اس سے دو حار ہے ، وہ جرنیل کا مسلہ ہے نہ اجیات کے ماہر کو در پیش ہے اور اس' ضلالت' کے شعور سے کاروباڑی انسان بھی اینے دیگر ابنائے جنس کی طرح عاری ہے۔قرآن مجید فقط''الوہی مقاصد'' کے حصول کے لیے''الوہی ہدایت'' ہے۔غیرالوہی مقاصد کے حصول کے لیے قرآن مجید''الوہی ہدایت' نہیں ہےاور ندان کے لیے ہدایت بن سکتا ہے۔جن اہداف کانعین انسان خود کرتا ہے ان کے حصول کالائحیمل بھی خود تیار كرتا ب\_ خودساخته امداف" الوي مدايت " ك ذريع سے حاصل كرنے كا امكان نہيں ہے اور نه" الوي

مقاصد'' کا جسول انسان کے خود ساختہ لائح ممل سے ممکن ہے، چاہے انسان کا یہ خود ساختہ لائح مُمل تقویٰ وقدین بربی بنی کیون نہ ہو۔

این ربط و تعلق کے جس اصول پر قائم ہے وہ محمد رسول الله مُنالیّن کی الوہ ی مقصود ' بشریت' اور ' الوہیت' کے مابین ربط و تعلق کے جس اصول پر قائم ہے وہ محمد رسول الله مُنالیّن کی ' بشریت کی فوز و فلاح کا الوہ ی تصور فقط محمد کہ اس کے بغیر انسان ' با را مانت' کے شعور ہے آگاہ نہیں ہوتا۔ بشریت کی فوز و فلاح کا الوہ ی تصور فقط محمد منالیّن کی ' رسالت' یا ' نبوت' یعنی قرآن مجید سے قابل حصول ہوتا ہے۔ قرآن مجید محمد رسول الله مَنالیّن کی نایت کے حصول کی ' نہایت' ہے اور قیامت تک فقط ای مقصد کے لیے ' انسان مرتضٰی' کی غایت کے حصول کی ' نہایت' ہے اور قیامت تک فقط ای مقصد کے لیے ' نہایت' رہے گا۔ قرآن مجید کا ہمایت ہونا ہر معنی میں محمد رسول الله مَنالیّن کی ذات کے ساتھ مشروط ہواور مشروط رہا کی مشروط رہا کی کی خات کے ساتھ مشروط ہوا میں مشروط رہا کی مشروط رہے گا۔ جس معنی میں قرآن مجید کی ہمایت کو نبی مَنالیّن کی کی طرف منسوب کرناممکن نہ ہواس معنی میں قرآن مجید کی ہمایت کو نبی مَنالیّن کی کی میں قرآن مجید نبی مَنالیّن کی کے لیے ' الوہ ی ہمایت' ہوا محال ہے۔ جس معنی اور مفہوم میں قرآن مجید نبی مَنالیّن کی الوہ کی لیے ' الوہ ی

ہدایت 'نہیں اس معنی میں وہ کسی کے لیے بھی ہدایت نہیں۔اگر کسی کا خیال ہے کہ قرآن مجید نازل تو محمد رسول الله فکا تینے نالے ہوا ہے۔ اس الله فکا تینے خیال کا ایک شاخہ سے الله فکا تینے نیال کا ایک شاخہ سے الله فکا تینے نیال کا ایک شاخہ سے دوہ ہم ' ہے کہ قرآن مجید نی فکا تینے کے لیے اور طرح سے ہدایت تھا اور ما بعد میں اور طرح سے ہدایت ہے۔ قرآن مجید محمد رسول الله فکا تینے کی کے لیے فقط اس معنی قرآن مجید محمد رسول الله فکا تینے کی محمد معنی میں ہدایت ہے ہم دور میں اور ہرایک کے لیے فقط اس معنی میں ' ہدایت ' ہے۔قرآن مجید کی الوہ میں ہدایت کا ہر معنی فقط محمد رسول الله فکل قرات میں محقق ہوتا ہے اور اس الوہ میں ہدایت کا جو معنی آپ فلے نی فات میں محقق نہیں وہ کسی بھی دور میں اور کسی بھی ذات میں محقق نہیں ہو سکتا۔

''بشر'' ہوناوہ بنیادی شرط ہے جومحمدرسول الله مُنافِقِتِم کی ذات میں اس الوہی ہدایت اوراس مين مضم غايت كے حصول كى ناكز يرضرورت ہے۔"بشر" ہونے كامعيار محدرسول الله مَا الله عَالَيْم نه بهول تو قرآن مجید کی ہدایت کے محقق ہونے کے تمام امکانات مفلوج ہوجا کیں۔بشریت کا معیار محمد رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهُم کی بشریت کے علاوہ اور کسی کی بشریت نہیں ہے۔ ' بشر' ہونے کے تمام ارفع امکانات محدرسول اللهُ مَا لَيْكُم كی ذات میں مکمل طور پر بدروئے کارآ کیے،اب کوئی امکان ہاتی نہیں جس کے وقوع سے انسان کی انسانیت نے مزیدتر قی کرنی ہے۔بشریت کی جس'' ضلالت'' کا از الہ فقط قرآن مجید کی الوہی ہدایت ہے ممکن ہے اس کا تصور بھی محمدر سول الله مَالِيْنِيْم كے حوالے كے بغير ممكن ہے اور نہ قابل فہم ہے۔ حرص ، بخل بغض وعنا دوغير ونفس يرسى كشخص رذائل بين،ان كاتعلق اس' صلالت " سينبيس بجس كااز الدفقط قرآن مجيد ميمكن موسكيا ہے۔ شخصی رذائل کے ازالے کا داعیہ ہرانسان میں پایا جاتا ہے، ان کے ازالے میں کامیابی کے لیے نہ ہبی ایمان کی قید ضروری نہیں ہے۔ ایمان باللہ انسان میں جس نوع کی ''فوز وفلاح'' کا شعور پیدا کرتا ہے اوراس كے حصول كا تقاضا كرتا ہے اگراس كاحصول قرآن مجيدكي "بدايت" كے بغيرمكن ہے تو قرآن مجيدك" خاتم الوحی' اور محدر سول اللهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مُن عَلَيْ النبيين' مونے پر اصرار کرنے کے کوئی معنی نہیں۔قرآن مجید سے وابسة ' الوبي مدايت' كي غايت ، نفس يرسى كشخص مظاهر كا خاتمه اور بيفسي كشخصى فضائل كا فقط احيانهيس ہے۔ فی الاصل الوبی مدایت کی' غایت' ان تمام امور سے بہت بلنداور بہت ارفع ہے۔ نفس برستی کے شخصی مظاہر کے خاتمے اور بے نفسی کے شخصی فضائل کا احیا ایسی غایت نہیں کہ جس کا حصول قرآن مجید کی ''الوہی ہدایت' سے ناگز برطور برمشر وط ہو، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ' انسانی ہدایت نامے' تشکیل دیے گئے اوران سے بینتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ نئس پرتی کے خصی مظاہر کا خاتمہ اور بے نئسی کے خصی فضائل کا احیا انسان میں فقط اولوالعزی کے داعیہ کو بیدار کردیئے سے حاصل ہوجا تا ہے گر''فوز وفلاح'' کا الوئی مقصود کی طرح سے بھی انسانی ہدایت ناموں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رب العالمین کی رضا یا بی سے عبورت زندگی کی غایت بہت ارفع اور اعلیٰ شے ہے۔ زندگی اللہ عزوجل کی رضا کے مطابق ہوجائے ، اس غایت کا حصول فقط اللہ تعالی کی دی ہوئی'' الوئی ہدایت' سے ہی ممکن ہے۔

٨ قرآن مجيد ي حصول بدايت كي ايك اورلازي شرط "أى" بونے سے مشروط ہے، جس كا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ انسان کے شعورعلمی کا سر مایہ فہم وفر است اور کسی نوع کی تفہیم وادراک نہ ہو۔جس انسان کے شعورعلمی کا سر مایہ فہم وفراست فقط''وی خداوندی'' ہے بیعنی شعورعلمی کامحتویٰ فقط''علم بالوی'' ہےاوروہ ماسوا سے کا ملامستعنی ہو چکا ہے، نوع بشر میں' الوہی ہدایت' سے فیض یاب ہونے کا فقط وہی"اال" ہے۔وی خداوندی انسانی عقل کا تترہ ہے نہ مقدمہ ہے۔ عقلی استدلال کے مقدم میں"وی" يبلا مقدمه ہے اور نه دوسرا ہے اور نه ' وی ' عقلی مقد مات کی تطبیق ہے مئزع ہونے والا نتیجہ ہے۔ '' وی '' عقل کے مدرکات کوسہارا دینے یاعقل کے مدرکاف کی توثیق کرنے سے بہت بلندمر ہے کا حامل وسلم ہے۔''وی''عقل کی بیما کھی ہے اور نعقل''وی'' کا قاضی ہے۔''وی' کے حضورا گرعقل''اُم''نہیں ہوتو الوبي بدايت سے فيض ياب ہونے ك' 'الل' 'نہيں \_الوبي بدايت كى الميت انساني عقل ك' أمي ' ہونے ہے مشروط ہے عقل کا بہترین استعال انسان ہونے کی واحد دلیل ہے، جس انسان کے ہال عقل کا بہترین استعال نہیں ہے اس کے نصیب میں'' وی'' ایسے عظیم المرتبت ذریعی علم وعرفان سے بہرہ یاب ہوناممکن نہیں ہے۔''وی''عقل کی خادم نہیں ہے، یا وہ عقل کو مخدوم بنانے کے لیے نازل نہیں کی گئی۔''وی'' کے ذریعے سے جوعلم نوع انسان کوعطا کیا گیا ہے وہ اپنی ماہیت کے اعتبارے ماخوذ ات عقلیہ کی مماثلت سے بہت بلند ہے۔''وئی' اور عقل دونوں بطور وسیلہ علم، ایک دوسرے پر قیاس کیے جاسکتے ہیں اور ندان سے حاصل ہونے والاعلم ایک دوسرے کابدل بن سکتا ہے۔

9۔ "أى" بوناایک اہلیت ہے، بیانسان کی فطری استعداد کاعلیٰ حالہ قائم و برقر ارہونے کا نام ہے۔ "قال کے مدر کات کی رسی یا غیرر تی نفی کا نام" أی" بونانہیں ہے۔ "اُمیت" کا حامل ہونا شرف انسانیت کے منافی ہوتا تو قرآن مجید نی منافی تی کے طرف اس لفظ کومنسوب نہ کرتا اور اگر" اُمی" بوناعلم بالوحی کے حصول

کی ناگزیشرط نه ہوتا تو پنیمبرگوالوہی سیم کے تحت بالا ہمام'' اُمی' ندر کھاجا تا۔ انبان کا اپنے قوائے علم و ادراک کے حاصلات پر لامحد و داعتا دالیا طرز عمل ہے جو'' وی '' کے حاصلات کو بطور' علم' تبول کرنے ہیں مانع ہو جو جا تا ہے۔ انبان علم بالوی کی تحکیم پر غیر شروط قانع ہوتو جو تصورات اس کے شعور کا احاطہ کیے رکھتے ہیں وہ فقط قر آن مجید کے بیان سے تھکیل پاتے ہیں معمول کے قوائے علمیہ کے حاصلات پر لامحد و داعتا د کرنے والے'' انبان' کا قر آن مجید کھی علم نہیں بنما تا وقتیکہ وہ غیر مشروط قناعت' علم بالوی'' کے ساتھ قائم کرنے والے'' انبان' کا قر آن مجید کا ہدایت ہوتا جس شرط سے بداہتا مشروط نظر آتا ہوہ فقط بی ہے نہر کر لے۔ نبی تائین کے لیے قر آن مجید کا ہدایت ہوتا جس شرط سے بداہتا مشروط نظر آتا ہوہ فقط بی ہے کہ قر آن مجید بذائم انبان کا'' علم' بن جائے حق کو بلاتر د دقبول کرنے کی اہلیت شرف انبانیت کے انسان سے شعور میں زیادہ بیتی رسوٹ پیدا کرتا ہے۔ قبول حق میں مانع ہرنوع کی اہلیت شرف انبانیت کے منافی ہوتا کرتا ہے۔ قبول حق میں مانع ہوتا 'آئی' ہونے کا تقاضا کرتا ہے قر آن مجید اسرع الفہم متن ہونے کی صفت سے موصوف ہو۔ ان محتور میں موصوف ہوتا ہے جب قاری کا شعور 'آئی' ہونے کی صفت سے موصوف ہو۔ ان صفید کی صفت سے موصوف ہو۔ ان کی صفت سے موصوف ہو۔

احد قرآن مجید میں مضم الوئی ہدایت اوراس کی غایت کے حصول کی شرائط کا حوالہ اپنے مبداو معاد میں مجر رسول اللہ مخالیے غاید الطبعی مواد ہے جس کا استعال عقل کے اختیار میں ہے۔ چا ہے اسے قانون کے مبادی کے طور پر استعال کرے، چا ہے قانون کی غایت فرض کر اختیار میں ہے۔ چا ہے اسے قانون کے مبادی کے طور پر استعال کرے، چا ہے قانون کی غایت فرض کر لے عقل کی عجیب فطرت ہے کہ جونہی ''علم بالوی'' کو بطور علم قبول کرنے ہے گریزاں ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے تصورات کو اپنی تنظیم اشیا میں فوراً ایس کو کئی حیثیت دینے کو تیار ہوجا تا ہے جواس کے نزد یک بردی عظمت کی حامل ہوتی ہے۔ عقل کی وضع شدہ تنظیم اشیا میں فرآنی کو کئی حیثیت دینے کو تیار ہوجا تا ہے جواس کے نزد یک بردی مواد کے درجے میں رکھ کروضع ہوتی ہے۔ ''علم بالوی'' کو ''علم'' کی حیثیت سے عقل فقط اس وقت قبول کرتا ہے جب اے اپنے ادرا کا ت کے مساوی تصورات کی طرح بھینی خیال کرلیتا ہے۔ ''علم بالوی'' نبی منافیق کے لیے ایبا''علم'' ہے جس میں انسان کے ذاتی علم جیسا'' تیقن' نیا دہ قوت کے ساتھ موجود ہے۔ ''علم بالوی'' نبی منافیق کی جگہ نہ لے لیے ایبا'' علم'' ہے جس میں انسان کے ذاتی علم جیسا'' تیقن' نیا دہ قوت کے ساتھ موجود ہے۔ ''علم بالوی'' کی منافیق کی جگہ نہ لے سکے تو وہ'' ہدایت' جو نبی منافیق کی انسان کو میسر نہیں آ گئی۔ نہ لے سکے تو وہ'' ہدایت' جو نبی منافیق کی مالی کے تیقن کی جگہ نہ لے سکے تو وہ ''ہدایت' جو نبی منافیق کی مالی کی تیقن کی جگہ نہ لے سکے تو وہ ''ہدایت' جو نبی منافیق کی مالی کی تیقن کی جگہ نہ لے سکے تو وہ ''ہدایت' جو نبی منافیق کی مالی کی تیقن کی جگہ نہ لے سکے تو وہ ''ہدایت' جو نبی منافیق کی مالی کا میں کہ کی انسان کومیسر نہیں آ سکتی ہے۔

اا۔ قرآن مجید بذات علم بالوحی اور الوہی ہدایت ہے۔قرآن مجید کابذات علم بالوحی ہونا اور بذات

''ہرایت'' ہونا ہرنوع کے عقلی استدلال سے ماورا ہے، چاہے وہ استدلال استقر اُپر شی ہو یا استخراج کے منہاج سے تشکیل پائے۔''علم بالوی'' انسان کے قوائے ادراک کا نتیج نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کا وسیلہ ''دوی'' ہے۔ جس علم کا وسیلہ ''وی '' ہیں ہے۔ قرآن مجید کو علم بالوی ' فام مواد' نہیں ہے۔ قرآن مجید کو علم بالوی ' فام مواد' نہیں ہے۔ امر ہبر حال طے ہے کہ'' الوہی ہدایت'' ہونے کے باوجوداس سے وہ''ہدایت'' حاصل نہیں کی جا کتی جو قرآن مجید ہیں شخصر و مضمر ہے۔ الوہی ہدایت کا تحقق اور حصول فقظ قرآن مجید کے ''علم بالوی'' ہونے اور رہنے کے تصور سے مشروط ہے۔ جس علم کا مبدا'' وی' نہیں ہے اس کا خام مواد''علم بالوی'' سے حاصل کیا جائے تو نہ وہ علم رہتا ہے اور نہ ایمان بن سکتا ہے۔''علم بالوی'' اور شے ہاور'' علم بالوی'' اور شے ہاور'' علم بالوی'' بالکل مختلف جائے تو نہ وہ علم رہتا ہے اور نہ ایمان بن سکتا ہے۔''علم بالوی'' اور شے ہاور'' علم بالوی'' بالکل مختلف بالوی نام مواد کام میں لا یا جاتا ہے تو یہ علم بالوی نام مواد کام میں لا یا جاتا ہے تو یہ علم بالوی نام مواد کام میں لا یا جاتا ہے تو یہ علم بالوی ہو ہو تو آن مجید بذائیہ علم بالوی اور بذائیہ بالوی ایک بالوی اور بذائیہ بالوی اور بذائیہ بالوی اور بذائیہ بالوی بالوں بالوی ب

الا المراق المر

متعین نہ ہوں تو عقل اپنے فکم ہونے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ الوہی ہدایت سے فیض یاب ہونے کی یہی شرط ہے جے صاحبانِ عقل قبول کرنے سے گریز ال رہے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ بہرحال''الوہی ہدایت ، علم بالوی سے اور ''علم بالوی'' الوہی ہدایت سے اس طرح مر بوط ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر حمکن نہیں ، علم بالوی سے محروم الوہی ہدایت سے محروم ہے اور الوہی ہدایت سے فقط وہی محروم ہے جو ''علم بالوی'' سے بہرویا بنہیں۔

سال جب یہ امر طے ہے کہ علم بالوی کی حیثیت ہے بھی ویگر وسائل علم کا '' خام مواد' نہیں تو انسانی تہذیب و تدن جن علوم پر قائم ہے یا جن علوم کی نشو و فدا کا باعث بنتا ہے، ان کا بنیا دی حوالہ فقط انسان کا تجربہ و مشاہرہ ہے ان کی صحت و صدافت اور افادیت کا انتصار عمر ان انداز پر ہوتا ہے۔ علم بالوی کا مبداانسانی تجربہ ہے اور شاس غایت کا حصول انسانی تجربے و مشاہر ہے عمرانی اقد ار پر ہوتا ہے۔ علم بالوی کا مبداانسانی تجربہ ہے اور شاس غایت کا حصول انسانی تجربے و مشاہر ہے پر بنی علوم کا مرہون منت ہے۔ ویگر و سائل علم کے حاصلات میں ' علم بالوی' کو ' خام مواد' کے طور پر استعمال کر نا نزول وی کی غایت کا حصول دیگر و سائل علم کے حاصلات سے ممکن ہوتا تو یہ قرآن مجید' رسول آئ' پر نازل نہ ہوتا بلکہ کی ایسی ذات پر نازل ہوتا جن کا بنیا دی مسئلہ انسانی علوم کی تو یہ وی تازل نہ ہوتا بلکہ کی ایسی ذات پر نازل ہوتا جن کا بنیا دی مسئلہ انسانی علوم کی تو یہ وی تازل نہ ہوتا بلکہ کی ایسی ذات پر نازل ہوتا جن کا میاب ہوتا جن کا حصول تو یہ وی تازل ہے مکن ہوتا ہوتا جن کا حصول کرنے میں کامیاب ہوتا جن کا حصول کو شرف و یہ انسانی کی میں موا کہ بی مکن ہوتا ہی کی گائیڈ کم نے قرآن مجید کی غیر مشر و طا تباع کی ہے۔ قرآن مجید کو اپنی کی حصول کے لیے خام مواد کے طور پر استعمال کرنے والا دانش و ملم بالقرآن کو ''علم بالوی'' پر ترجے دیتا ہے ، جس کا میاب ہوتا ہوں کی وجہ ہے دو قرآن مجید کے منشائے کلام ہے ہی مجر و منہیں رہتا ، ان علوم میں بھی رسوخ حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے جن میں برعم خویش مہارت رکھتا ہے۔

قرآن جمید سے باہر نی تالیقی کے علم یا عمل کود کھنا اور پر کھنا ایسا ہی ہے جیے بغیر ترازو کے وزن کرنا۔ قرآن محید بذاتہ جس کا علم نہیں اور قرآن مجید بذاتہ جس کا عمل نہیں اس کے علم کی طرح عمل کو بھی اتباع رسول شکا لیا تیا گئی ہوا تک نہیں گئی۔ اتباع رسول شکا لیا تیا گئی ہوا تک نہیں گئی۔ اتباع رسول شکا لیا تیا گئی ہوا تک نہیں گئی۔ اتباع رسول شکا لیا تیا ہوگر اور عمر سول تا گئی ہوا تک نہیں گئی۔ اتباع رسول شکا لیا تیا ہوگر اور عمر سات ہوتی تو عبداللہ ابن عمر جم لحاظ سے ابو بحر اور عمر سے زیادہ قدیم سنت ہونے سنت متصور ہوتے ، جماعت صحابہ جسی بھی پی خیال نا قابل تصور رہا ہے کہ ابو بکر وعمر سے زیادہ قام میں چکا اتباع سے ابو بکر اور عمر اور کو کا نہ بھی ہوگئی ہوگر اور عمر اور عمر اور عمر اور عمر اور عمر اور عمر اور بذاتہ جس کا اسی طرح علم وعمل ہے جسے کہ تر آن مجید بذاتہ جس کا اسی طرح علم وعمل ہے جسے کہ تر آن مجید بذاتہ جس کا اسی طرح علم وعمل ہے جسے وہ نی تنافید کیا جاتا۔ اتباع رسول تکا لیا تھی ہوتی بجانب بس وہ می ہے قرآن مجید بذاتہ جس کا اسی طرح علم وعمل ہے جسے وہ نی تنافید کیا تا تا جاتا عرسول تکا لیا تا تا جاتا عرسول تکا لیا تھی ہم ہوتی بجانب بس وہ می ہے قرآن مجید بذاتہ جس کا اسی طرح علم وعمل ہے جسے وہ نی تکا لیا تی گئی گئی کیا گئی تھیں ہوتی ہے اور بذاتہ عمل ہے۔

كاندروني اطمينان كے ليدركارے، ني تافيز كم كودة بلاغ من الله و رسالته"ك دريع حاصل ہوا ہے۔ ' دعلم بالوجی'' ذاتی علم کی صورت اختیار نہ کر سکے تو وہ اطمینان جو محفوظ ترین کمین گاہ میں مامون ہونے سے وابسة عقر آن مجيدكو "ملتحد"كي حيثيت عقبول كرنے ميں مانغر بتا ہے۔قرآن مجيدكو جب تك ''ملتحد"كي حيثيت سے قبول نه كرليا جائے اس كي' الوہي ہدايت' كے حصول اور وقوع كا امكان معدوم ربتا ب- بر 'برايت 'ملتحد نبيس بوتي ،ملتحد فقط مامون ترين برايت بوتي ہے۔ تفاظت اور ہدایت کابیر بط وتعلق غیر معمولی ہے، الوہی ہدایت کے بغیر بیضانت ممکن نہیں ہے۔ ہدایت كى ماميت مين حفاظت كى ضائت شامل نبين موتى ، بدايت فقط "ايصال الى المطلوب" ب، بدايت مين حصول غایت کی ضانت ہوتی ہے،حصول غایت کے دوران میں حفاظت کی ضانت ہدایت کے تصور میں شامل نہیں ہے۔قرآن مجید ایک الی ہرایت ہے جس میں حفاظت کی ضانت شامل ہے، یہی اس کے الوہی ہونے کی دلیل ہے۔الوہی ہدایت ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید جس غایت کے حصول کی ضانت ہوہ محض رہنمائی نہیں بلکہ اس غایت کے تصول تک "ملتحد، پھی ہے۔قرآن مجید کی الو، ہی ہدایت این وقوع اور حصول غایت میں جن امور ہے مشروط ہے وہی اس کے''الوہی'' ہونے کی دلیل بھی ہیں۔ نبی منات پیلم کے لیے قرآن مجید کی الوہی مدایت حصول غایت تک محفوظ ترین کمین گاہ بھی رہی ہے،جس کا مطلب ہے کہ

قیامت تک قرآن مجید کی الوئی مدایت ای حفاظت کے ساتھ وقوع پذیر ہوگی حصول غایت کی ہروہ منصوبہ بندی یعنی ہدایت جوآخری دم تک محفوظ نہیں ہوہ "الوئی" نہیں ہے۔

"كفر"كى ناكاى اور"ايمان"كى كاميالي كى ضانت فقط الوى بدايت مي بـــالوى ہرایت فقط'' کفر'' کی ناکامی اور''ایمان' کی کامیابی کی ضامن ہی نہیں ، جدوجہد کے دوران میں محفوظ رہنے كى ضانت بھى ہے اور ني مَثَلَقَيْمُ كايمي اسوه حسنہ ہے۔" كفر" و" ايمان" كى شكش ميں" ايمان" كى ناكامى اور'' کفر'' کی کامیائی کا اونیٰ ترین شائبہ ہدایت کے' الوبی' ہونے کے اعتماد کوضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ایمان یقینا نیکی ہے گر ہرنیکی"ایمان" نہیں ہےاور کفریقینا برائی ہے گر ہر برائی" کفز"نہیں ہے۔ ''ایمان'' کاغلبہ ہر برائی کومغلوب کرلیتا ہے اور'' کفر'' کاغلبہ ہرنیکی کومغلوب بنالیتا ہے۔الوہی مدایت ہر برائی کومغلوب کردینے اور ہرنیکی کوغالب بنا دینے کی غایت کے حصول کامحفوظ ترین لائحیمل ہے۔ کفراور ایمان کی حدود میں کہیں بھی تو ارزمیں ہے، کفر بالکل واضح ہے اور ایمان بھی بالکل واضح ہے۔'' کفر'' نبی مَثَاللَّهُ عِلْم کی نبوت کا فقط''انکار'' ہےاور''ایمان' نبی کا النیکر کی نبوت کا فقط''اقرار'' ہے۔ کفر کا ایمان میں بدل جانا اور ایمان کا کفر میں تبدیل ہوجانا، نی مَنْ اللّٰیَا کی نبوت کی محض تقدیق اور محض تکذیب سے مشروط ہے۔ نفاق ایمان کی نہیں کفر کی راہ ہے، '' کفر'' کے خلاف غلبہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور نفاق سے حفاظت کی ضرورت ہے،الوبی مدایت ان دونوں مطالبات کی ضانت ہے۔ پیالو ہی مدایت تھی جس کے باعث نبی مثل ایڈنا کفر پر غالب اور نفاق کی ریشہ دوانیوں ہے محفوظ رہے۔قر آن مجید نبی مَکَاتَیْمُ کے لیے جن معنوں میں ہدایت ہ قیامت تک فقط انہی معنوں میں'' ہدایت' ہے۔

کا۔ ''کفر''اور''ایمان' دواصطلاحیں ہیں،ان کا مدلول لفت کے بجائے نبی نَافیجُنِم کی نبوت کی تقد بق اور تکذیب ہے متعین ہوتا ہے۔الوبی ہدایت کے مضمرات میں جس''ایمان' کوشرط کی حیثیت عاصل ہے وہ اس صلالت کے احساس ہے بھی محروم نہیں ہوسکتا جس کا تعلق نبی مُنَافِیجُنِم کے قبل از وحی دور سے عاصل ہے وہ ''ایمان' جو متعین میں ہدایت کا داعیہ پیدا کرتا ہے وہ ک'' کفر'' کے لیے موت کا تھم رکھتا ہے۔ کفرو ایمان کا تعلق نبی مُنَافِیجُنُم کی تقد بق و تکذیب کے علاوہ امور سے ہوتو وہ قرآن مجید کی الوبی ہدایت کے تحقق ایمان کا تعلق نبی مُنَافِیجُنُم کی تقد بق و تکذیب کے علاوہ امور سے ہوتو وہ قرآن مجید کی الوبی ہدایت کے تحقق و تصل کا موضوع نہیں ہے۔''ایمان' کفر کے لیے بے ضرر ہوتو ''الوبی ہدایت' کے ذریعے سے کسی کا میا بی کا مکلف ہے نہاں کا حقق کی بنیا دی ضرورت تقوی ہے'' ایمان' اور

تقویٰ ایک دوسرے کے لازم وطروم نہیں، عین یک دیگر ہیں۔الوہی ہدایت کی غایت تقویٰ کا حصول نہیں بلکہ الوہی ہدایت کے قابل حصول ہونے کی شرط تقویٰ ہے۔ اسی طرح قرآنی ہدایت سے ایمان حاصل نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید کی الوہی ہدایت کے قابل حصول ہونے کے لیے 'ایمان' ضروری ہے۔قرآن مجید کی عایت تقویٰ ہوتا تو ہدی المہ متقین نہ ہوتا ،وہ صلالت جس کا از الدفقظ قرآن مجید ہے مکمن ہوا ورپیش ہے۔ کفر اور ایمان کا تصور ہی ضائع ہوجائے اگر صاحب ذریعے ہے مکمن نہیں ہے وہ فقط متقین کو درپیش ہے۔ کفر اور ایمان کا تصور ہی ضائع ہوجائے اگر صاحب ایمان اس صلالت کے شعور ہے محروم ہوجس کا تدارک فقط الوہ ہی ہدایت سے کیا جاسکتا ہے۔

۱۹ تقوی ایران ہادور ایران ہی تقوی ہے، ایران کے ذریعے سے انسان ہیں وہ شعور بیدار ہوتا ہے جود نیاوی زندگی ہیں الوہی ہدایت کی احتیاح کوتیٹی بنا تا ہے۔ ''عقل' کا بہتر بن استعال زندگی ہیں جلب منفعت اور دفع مصرت کو اہداف بنا تا ہے۔ تقوی اگر ایران کا عین نہ ہوتو فدکورہ اہداف کے حصول کی ہر جدو جہد'' تقویٰ ''مصور ہوتی ہے۔ تقویٰ ایران کا عین ہے اس لیے صاحب نبوت اور مصدقین نبوت ہی جدو جہد'' تقویٰ '' بیس قر آن مجید متق بنے کا ''لائے مگل' 'یا ''ہرایت' نہیں ہے، بیان افراد انسانی کے لیے''ہرایت' ہوایت' نہیں ہے، جو تقی بن چکے ہیں، بیا یمان لانے کا لائے مگل نہیں بلکہ صاحب ایران کے لیے''ہرایت' ہے۔ صاحب نبوت اور مصدقین نبوت کی زندگی کا نصب العین اور اس کے حصول کا لائے مگل یا ہدایت دونوں منزل من اللہ بین جس کا مطلب ہے ہے کہ نصب العین اور اس کے حصول کا لائے مگل یا ہدایت میں کی طرح کی تحریف میں جو تقوی رکھیں۔ ما دب نبوت کی زندگی کا '' نصب العین ''صوالم یدی ہے اور نداس کے حصول کا طریقہ یا یا زیادتی کر کیس صاحب نبوت کی زندگی کا '' نصب العین ''صوالم یدی ہے اور نداس کے حصول کا طریقہ یا یا زیادتی کر کیس صاحب نبوت کی زندگی کا '' نصب العین ''صوالم یدی ہے اور نداس کے حصول کا طریقہ یا یا زیادتی اور اک ای کا ذاتی اور اک ہو؟ میں کوئی معنی رکھتا ہو؟

19۔ الوبی مقاصد کاشعور ذاتی ادراک سے پیدا ہونے والے مقاصد سے خلط ملط ہوجائے توہر وہ مقصد الوبی مقاصد سے مطاقلت دریافت کرنے میں وہ مقصد الوبی مقاصد سے مماثلت دریافت کرنے میں کامیاب ہوجائے نفس پرتی کے رذائل سے اعراض اور بنفسی کے فضائل کامیلان محض اس لیے'' تقو گ' متصور ہوتا ہے کہ''ایمان'' کاشعور ہوائے نفس کو ہمیشہ راستے میں حائل پاتا ہے۔نفس پرتی کے رذائل سے اعراض اور بنفسی کے فضائل کامیلان ہر کیم العقل انسان میں فطر تا موجود ہے۔انہی اہداف کوعقل جلب اعراض اور بنفسی کے فضائل کامیلان ہر کیم

منفعت اور دفع مفرت کے اصول کے تحت واجب الحصول رکھتی ہے اور حاصل کرتی ہے۔ انسانی احوال و عواطف کا ادراک رکھنے والے کے لیے ایسے اعمال وافعال ترتیب دینا مشکل نہیں جن سے بفضی کے فضائل پیدا ہوجا کیں اورنفس پرتی کے رذائل معدوم ہوجا کیں۔ یا درکھنا چاہیے، ماخوذات ذہبیہ کے تشکیل فضائل پیدا ہوجا کیں اورنفس پرتی کے رذائل معدوم ہوجا کیں۔ یا درکھنا چاہیے، ماخوذات ذہبیہ بن جاتے ۔ وہ مقاصد الوہی نہیں ہو کتے جن کوعقل نے محض اس لیے متخب کیا ہے کہ ان میں الوہی مقاصد کے ساتھ کی یا جو دی مشاصد الوہی نہیں ہو کتے جن کوعقل نے محض اس لیے متخب کیا ہے کہ ان میں الوہی مقاصد کے ساتھ کی یا جزوی مشاصد نوقط ای وقت بنتے ہیں جزوی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تقرب الی اللہ اورانا بت الی اللہ دونوں 'الوہی مقاصد کے مشروط نہیں ہے تو ہیں جب ان کا استفاد نی منظ اللہ ہو اگر ان کے حصول کا طریقہ کار نی منظ اللہ کی اس میں جن کا مبدا ما سوائے عقل ، کچھنیں ہے۔ جن مقاصد کے حصول کا طریقہ کاریا ''ہوایت' الوہی ہونے کاریا ''ہوایت' الوہی ہونے کاریا ''ہوایت' ہوایت ہونے کے ان مقاصد کے حصول کا طریقہ کاریا ''ہوایت' ہوایت کو الوہی ہونے میں مقاصد سے وہی تعلق ہے جوزند و بدن کو جان سے ۔

۴۰ "الوبی مقاصد اور ان الوبی مقاصد اور الوبی ہدایت کو عقل کے وضع کردہ مقاصد اور ان کے حصول کے طریق عمل سے الگ کرنے اور رکھنے ہے عقل کے علوم تبت میں کی آتی ہے اور نداس سے زندگی میں عقل کی احتیاج ہے اور احتیاج ہے احتیاب ہے احتیاج ہے

محقیات کوئلم بنانے میں اورا پے علم کوایمان بنے سے بچانے میں کامیا بنہیں ہوجا تا''الوہی ہدایت' کی اس معنویت سے فیض یا بنہیں ہوسکتا جو نج مُنْ اللّٰهِ اللّٰمِ کے لیے ثابت ہے۔

الا۔ علم بالوی 'ہرایت' ہونے کی حیثیت سے غیر مشروط تھیل کا تقاضا کرتا ہے، کیوں اور کس لیے ، یبال بے معنی سوال ہیں۔ یوں تو ہر 'ہرایت' فی الاصل تھیل یا انتثال امر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہدایت یابادی کا تقاضا ہے کہ بلا چون و چرااس ہرایت یابادی کا تقاضا ہے کہ بلا چون و چرااس پر گل کیا جائے۔ ' ہرایت' اور' چون و چرا' ایسے دوم تفاد فی الاصل تصورات ہیں جنہیں کیا جا برگل کیا جائے۔ ' ہرایت' اور الوہ ی ہادی کے ساتھ یہ برتری اور تعظیم بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے، الوہ ی سکتا۔ الوہ ی ہدایت اور الوہ ی ہادی کے ساتھ یہ برتری اور تعظیم بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے، الوہ ی ہدایت میں کیوں اور کس لیے کا مسلم نقط اسے در چیش ہوتا ہے جو بطور ' ہدایت' اسے قبول کرنے کے شعور سے عاری ہے۔ الوہ ی ہدایت کی صحت کا معیار کیوں اور کس لیے کے سوالات کے جواب میں مضم نہیں ہے، وہ درست ہوتی ۔ الوہ ی ہدایت کی صحت کا معیار کیوں اور کس لیے کے سوالات کے جواب میں مضم نہیں ہے، پر فائر نہیں ہوتی ۔ الوہ ی ہدایت کو انسانی ہدایت کے مساوی خیال کیا جائے تو اور بات ہورنہ تیجہ خیز کی کی معیار پر فائر نہیں ہوتی ۔ الوہ ی ہدایت کو انسانی ہدایت کے مساوی خیال کیا جائے تو اور بات ہورنہ تیجہ خیز کی کی ضائت اس کے محق '' الوہ ی ' ہونے میں مضم ہے۔

۳۳- "بدایت" کوتوریس اراد و تقییم اگر اراد و تقیل پر مقدم ہوجائے تو "بدایت" کا و توع بالکل معدوم ہوجاتا جہادی اور مہتدی کے مابین جس تعلق کو "بدایت" کہاجاتا ہے وہ بادی کو علم ، شعور، آگی اور احساس کے اعتبار سے مہتدی ہے مابین جس تعلق کو "بدایت" کہاجاتا ہے وہ بادی کو علم ، شعور، آگی اور احساس کے اعتبار سے مہتدی ہے بہت ارفع اور اعلیٰ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ "بدایت" میں تفہیم کے داعیے کا مقدم ہونا در اصل "نہودی" کی ذات میں رفعت وعلو کے اعتباد کے ضائع ہوجانے کو ظاہر کرتا ہے یا کم از کم اس اعتباد کے مشکوک ہونے کا تقیجہ ہوتا ہے۔ بادی اور مہتدی کے مابین خدکورہ اعتباد کی فضا قائم ہوتو" بدایت" کے تعلق میں "تقیل" کا بی داعیہ بیدا ہوگا اور "تفہیم" کھی مرکزی حیثیت اختیار نہیں کرے گی۔ مکالماتی سطح پر جس امر کا ابلاغ نہیں ہوااس کی "تعیل" کا مطالبہ جا کر نہیں ہوتے۔ عام طور پر خیال کیا جا تا ہے کہ جب تک ایک بات مجھ نہیں اور اس سے" ہدایت" کے مشمرات متاثر نہیں ہوتے۔ عام طور پر خیال کیا جا تا ہے کہ جب تک ایک بات مجھ نہیں فریق جا کے اس کی جمال کی سطح میں فریق بین کے میں فریق بیا ہوئی کے المیت اور "بدایت" کے قضور کو ایک دوسرے میں خلط ملط کردیتے ہیں۔ "الوہی مدایت" میں موات کی المیت اور" ہدایت" کے تصور کو ایک دوسرے میں خلط ملط کردیتے ہیں۔ "الوہی مدایت" میں میں اس کے کہ بایت کی بایت" میں میاب کی میں اس کے کہ بایت کی بایت" میں میں اس کے کہ بایت کی بایت کی بایت کی بایت کی بایت کی المیت اور" ہدایت" کے تصور کو ایک دوسرے میں خلط ملط کردیتے ہیں۔ "الوہی مدایت" میں

فریقین کی شعوری حالت ہے مطمئن ہوئے بغیر''ہدایت'' کی معنویت کے دریے ان مفکرین کو ایک الی ''ہدایت' وضع کرنی پڑتی ہے، جوقر آن مجیدے نی مُنگافیظ کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔

موع من الدور من المحید کی الوی ہمایت ہے جس ' صلالت' کا ازالہ ہوا ہے وہ خود نی من کا گئی آئی کو در پیش ہے ، وہ ' صلالت' متعقین کو در پیش ہے ، اس ' صلالت' کا شکار الوجہل نہیں تھا اور نہ ہی وہ ' صلالت' مکرین ضدااور مشرکین کو لاحق ہو علی ہے ۔ اندار و تبشیر کو بالحصر صاحبان ایمان ہے مقید کرنا ایک ایسا اصول ہے جو قر آن مجید ہے حاصل ہونے والی ' الوہ ہی ہمایت' اور اس کے نتیجے میں زائل ہونے والی ' صلالت' کے تصور کو بالکل واضح کر دیتا ہے ۔ اگر ' الوہ ہی ہمایت' سے زائل ہونے والی ' صلالت' کا تعلق انسان کے اس وجودی منصب سے نہ ہو جو محف' ' بارا مانت' کے حامل ہونے کی وجہ سے اسے در پیش ہوت اس وجودی منصب کے علاوہ انسان نے دنیا میں وہ سب پھھ حاصل کر کے دکھا دیا ہے جودہ سوچنا ہے یا سوج سکتا ہے ۔ الوہ می ہمایت کا حصول اور تحقق الیے امور ہیں جو فقط اس نہ کورہ بالا ' صلالت' کے ساتھ جڑ ہے سکتا ہے ۔ الوہ می ہمایت کا حصول اور تحقق الیے امور ہیں جو فقط اس نہ کورہ بالا ' صلالت' کے ساتھ جڑ ہے ہوئے ہیں ۔ جس انسان کو یہ ' صلالت' در پیش نہیں وہ اپ تقوے اور تدین کی بنیا دیراس الوہ می ہمایت سے محروم رہتا ہے جوقر آن مجید نے نبئ کا گئی خوا میں دی ہمایت کا جہوئے ہیں ۔ جس انسان کو یہ ' صلالت' دنبی کی بنیا دیراس الوہ می ہمایت سے محروم رہتا ہے جوقر آن مجید نے نبئ کا گئی تھا کوری ہے۔

۳۲۰ (۱۷ جو تر الوبی ہدایت ، فقط وہی ہے جو قرآن مجید کے بذاتہ شعور کا حصہ بنے ہے میسرآتی ہے قرآن مجید کر بنی ہونا اور شے ہے ۔ جو وعظ ، وطاب اور درس کا قرآن مجید پر بنی ہونا اور شے ہے ۔ جو وعظ ، وطاب اور درس کا قرآن مجید پر بنی ہونا اور شے ہے ۔ جو وعظ ، وطاب اور درس بذاتہ قرآن مجید نہیں ، جمالیاتی اعتبار ہے بہت بلندم تر 'بیان ' ہوسکتا ہے گر'الوبی ہدایت ' وطاب اور درس بذاتہ فر کر سے ہیں نہاضا فہ کر سے ہیں اور نہا ہے گمل طور پر عاری ہوتا ہے ۔ ہم انسان ' الوبی ہدایت ' عیں کی کر سے ہیں نہاضا فہ کر سے ہیں اور نہا ہو تر آن مجید کی اور کے طور پر استعمال کر تے ہو کے صدافت کی راہ پر قائم رہ سے ہیں ۔ قرآن اپنی فکری جدو جہد میں خام مواد کے طور پر استعمال کرتے ہو کے صدافت کی راہ پر قائم رہ سے ہیں ۔ قرآن مجید کی الوبی ہدایت ایک فقط محمد رسول اللہ مُن اللہ تا ہو گئی ہوایت ' الوبی ہدایت ' کے تحصل و محمد کی الوبی ہدایت کی دور سول اللہ مُن اللہ المن کی المجمد کی دور سول اللہ مُن الوبی ہدایت ' الوبی ہدایت ' الوبی ہدایت کی کوئی انفر ادی یا اجتماعی تصور اس وقت تک کوئی ہدایت ' الوبی ' نہیں ہو کہد سے بیل واقع نہ ہوئی ہو ۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے ، بیس ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ مُن اللہ کی ذات میں پہلے واقع نہ ہوئی ہو۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے ، بیس ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ مُن اللہ کی ذات میں پہلے واقع نہ ہوئی ہو۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے ، بیس ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ مُن اللہ کی ذات میں پہلے واقع نہ ہوئی ہو۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے ، بیس ہو بیس ہو بیس ہوئی ہو۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے ، بیس ہو بی

گرالناس کے لیے ہوایت ہونے کا بیر طلب نہیں کر قرآن مجیدے الناس کوایک ہوایت میسرآتی ہے جو اصلاً نی مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ ہدایت ہونے سے مشروط ہے۔الناس الوہی ہدایت سے اس وقت تک یقیناً محروم ہیں جب انہیں قرآن مجید ے الی ہرایت ملے جس کا تحقق وتحصل اصلاً نبی مَلْ اللَّهُ اللَّهِ كَلَّ ذات میں نہ ہوا ہو۔ قرآن مجید ہے'' الوہی ہدایت' کا خذووصول الناس یا فرادوا قوام کے اپنے اپنے مزاج پر منحصر نہیں ہے اور نقر آن مجید کی ہدایت کا تعلق وقت کی پیدا کردہ ضرورت ہے ہے۔قر آن مجید کی الوہی ہدایت کا تعلق انسان کی حقیقی فطرت ہے، انسان کی فطرت کا ہرتصورالو،ی ہدایت کے حصول ووصول میں لا تینی اور بے ہودہ ہے اگروہ اپنے معنی ومفہوم اور مضمرات کے اعتبار سے محمد رسول الله مَا الله عَلَيْمَا کی شخصیت اور ذات کونظر انداز کر کے وجود میں آیا ہے۔ وہ ہدایت' الوہی'' ہے ہی نہیں جس کا وصول وثبوت اصلاً اور فرعاً محمد رسول اللَّه تَالَيْنِظِم کی ذات میں متحقق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی''الوہی ہدایت'' کے اصولاً اور فروعاً حصول ووصول کامحمدرسول الله مَا اللهِ عَالَمَا اللهِ عَلَيْهِمْ ذات میں مقید ہوناایک ایبا''امز' ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس''الوہی ہدایت' کے حصول ووصول کا''اصل حوالہ'' دوسرا کوئی انسان نہیں ہے اور نہ بن سکتا ہے، جاہے وہ قرآن مجید کی''الوہی ہدایت'' سے محمد رسول حوالے ہے ممکن ہے مگر غیر نبی میں متحقق ہونے والاحصول ووصول''الوہی ہدایت'' کا مرکزی حوالہ نہ ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مُثَاثِیْنِ کے علاوہ قرآن مجید کی ہدایت کے تحقق وتحصل کا''اسوہ'' کوئی بھی نہیں، چاہےاں میں سوفی صدقر آن مجید ہی متحقق کیوں نہ ہوا ہو۔غیر نبی کوالو ہی ہدایت کے تحقق وتحصل کا حوالہ بنانے کا بیرو بیشعوری ہو یاغیرشعوری دینی اور ایمانی لحاظ سے خطرناک طرزعمل ہے۔اسلاف کی تعظیم ''الوہی ہدایت' پر قائم رہنے اور ہونے ہے وابسة ہے نہ کدالوہی ہدایت کے تحقق وتحصل کے حوالہ بننے ہے مشروط ہے۔اگراپیا ہوجائے تو نیمنَاللّٰیَام کی ذات کا''اسوہ''ہونانسیّا منسیاً ہوجاتا ہے اور بیا یک ایسی خطا ہے جس کے شعور سے محرومی''الوہی ہدایت'' ہے محرومی کو مقدر بنادیتی ہے۔''الوہی ہدایت'' کے علیٰ حالہ قائم و برقر ار ہونے کے باوجود فیض یا بی سے دوری کا راز اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ اس کا''اسوہ'' بی کے علاوہ دوسرے افراد کوفرض کر لیا گیا ہے۔ غیر نبی کا تدین وتقویٰ الیی شےنہیں جواہے''الوہی ہدایت'' کے ''اسوہ''بن جانے کے درجے کا اہل بنادے۔ غیر نبی کو الوہی ہدایت کے''اسوہ'' بنانے کا مطلب سے ہے کہ نبی

اور غیر نبی کے مابین جو ہری فرق کوختم کر دیا گیا ہے۔الوہی ہدایت کی حیثیت قانونی نظیر کی نہیں ہے اور نہ اے قانون یا دیگر انسانی مظاہر پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔الوہی ہدایت کے حقق کا ہر حوالہ فقط نبی مُنالِیْتِهُم کے وجود مسعود میں مقید ہے اور شخصر ہے۔ غیر نبی میں الوہی ہدایت بالکل اسی طرح محقق نہ ہوجیسے نبی کی ذات میں ہوئی ہے قو وہ یقیناً غیر معتبر اور بالکل لا یعنی ہوایت کے حقق کا وہ حوالہ یقیناً غیر معتبر اور الکل لا یعنی ہے اور الوہ می ہدایت کے حقق کا وہ حوالہ یقیناً غیر معتبر اور لا یعنی ہے۔ جس میں نبی کی ذات کو بطور 'اسو' سامنے نہ رکھا جائے۔

کا۔ روایت پرتی اور جدیدیت پرتی کا شکار مذہبی ذہن قرآن مجید ہے ای ہدایت کو حاصل کرنے کے تصور کو قبول کرنے کاروا دارنہیں ہے جونی منظافیا کی ذات میں مختق ہوئی ہے۔ ان کے اس طرز عمل کی اساس بھی ایک خاندزاد تعظیم ہے۔ نبی ٹالٹیا کی ذات کے احترام کا یہ جیران کن تصور انہیں نبی اکرم صلی تیا ہے ہو کر تا ہے۔ وہ یہ غور ہی نہیں کرتے کہ اگر قرآن مجید کی 'الوہی ہدایت' کی اصل خیل تا تیا تی تی ٹالٹیا میں کہ سے دور رہے پر مجور کرتا ہے۔ وہ یہ غور ہی نہیں کرتے کہ اگر قرآن مجید کی 'الوہی ہدایت' کی اصل نبی تا تیا تی تیا تیا تی تا تیا تیا تیا کہ دور رہے کے دور اور کسی میں کیوں کر ہو تکتی ہے؟ نبی ٹالٹیا کم پر ایمان رکھنے والا صاحب ایمان یہ تصور

بی نہیں کرسکتا کہ اسے قرآن مجید سے ایسا کچھ میسر آئے جو پہلے نبی من الیا کے ماس نہ ہوا ہو۔ روایت پرتی اور جدید بیت پرتی کے شکار مذہبی ذہن میں آئ تک یہ سوج پیدا بی نہیں ہوئی کہ قرآن مجید نبی مناقیق کے لیے جن معنوں میں 'الوبی ہدایت' ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں ہے بجھنا مشکل تھا بلکہ اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ ان کے ذہن میں 'معیاری دین' کا شعور نشو ونما بی نہیں پا سکا۔''معمول بہ دین' میں تربیت یافتہ مذہبی ذہن اپنی شعوری نشو ونما میں ان انسانی افکار کو کتاب اللہ کا بدل سیجھنے میں مطمئن دین' میں تربیت یافتہ مذہبی ذہن اپنی شعوری نشو ونما میں کتاب اللہ کا جرائی حضور حاصل کرنے سے زیادہ عمرانی مسائل کے حل میں کتاب اللہ کی حیثیت ان کے نزد کیا ایک ایسے مافذ میں کتاب اللہ کی حیثیت ان کے نزد کیا ایک ایسے مافذ قانون کی صف میں شامل مواخذ میں سے ایک کی ہے۔ قانون کی شخص جس کا شار انسان کے وضع کردہ ماخذ قانون کی صف میں شامل مواخذ میں سے ایک کی ہے۔ "کتاب اللہ' کے بارے میں روایت پرست مذہبی ذہن کا بیطرز عمل ان کے شعور سے ''علم بالوتی'' کومتاز کرنے والے امتیازات کو کوکرنے کا باعث بن گیا ہے۔

مر قرآن مجید نظ وہی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے جو نبی تالیقیام کو حاصل ہوئی ہے،
قرآن مجید فقط ای طرح ہادی ہے جس طرح نبی تالیقیام کا ہادی ہے۔قرآن مجید سے ایسی کسی ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے اور نہ حاصل ہوسکتی ہے جو اصلا نبی تالیقیام کو قرآن مجید سے حاصل نہیں ہوئی۔قرآن مجید سے فقط ای کو ہدایت ل سکتی ہے جو اس سے نبی تالیقیام کو طنے والی ہدایت کا طلب گار ہے، جس کا نصب العین نبی فقط ای کو مدایت کا طلب گار ہے، جس کا نصب العین نبی وہ صاحب ایمان نہیں اور قرآن مجید فقط صاحب ایمان کے لیے ہادی ہے اور مرایت ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى

## علم بالوحی اورعلم بالقرآن کے مابین فرق وامتیاز

ا۔ غیر تربیت یا فتہ قاری کے لیے ظنون وامانی اور علم ویقین میں فرق کرنا ناممکن نہی تاہم فاصامشکل کام ہے۔ ظن وتحیین پندیدہ آرزووں اور تمناؤں کا پیدا کردہ ہوتو اس سے دست بردار ہونے کو انسان کا جی چاہتا ہے اور نہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان قوہمات سے نجات عاصل کرے۔ خوش فہمیاں اور خوش انسان کا جی چاہتا ہے اور نہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان قوہمات سے نجات عاصل کرے۔ خوش فہمیاں اور خوش ہونے تا عقادیاں دونوں انسانی شعور میں ایسے تصورات وضع کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی جی جو حقیقت نہ ہونے کے باوجود انسان کے قلب ونظر کو ای طرح متاثر کر لیتے ہیں جسے حقیقت کرتی ہے۔ ظنون وامانی سے وابستہ غلط فہمیاں انسان میں ''علم'' جیسا تیقن پیدا کر لیس تو زندگی کو ایک ڈگر دینے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ایسابی ذہن ہوتا ہے جوعلم کو''ظنون وامانی'' اور ظنون وامانی کو''علم'' کی صورت میں پیش کرتے ہوئے ہیں۔ ایسابی ذہن ہوتا ہے جوعلم کو'' ظنون وامانی'' اور ظنون وامانی کو''علم'' کی صورت میں پیش کرتے ہوئے کی مشکل کا شکار نہیں ہوتا۔ ای ذہن کی ایک اور خاصیت ہیہ ہے کہ وہ ایسے ''متند ہوتا ہے۔ قرآن مجید جس علم پر مشمل سے دوا سے وسلے یعنی' ' در لیع'' یا'' وسلے'' کے معتبر ہونے سے متند ہوتا ہے۔ قرآن مجید علم بالوحی سے محقیات پر مشمل میں وہ بے کہ ایسانی مدرکات کے سابقات ولا تھات سے کلیتاً مستغنی'' علم'' ہونے کی وجہ سے ''اتمام یا فتہ خبر'' ہے جوانسانی مدرکات کے سابقات ولا تھات سے کلیتاً مستغنی'' علم'' ہے۔

ظنون وامانی کے زائیدہ تضورات کو' علم بالوی'' کا درجہ دینا یا' علم بالوحی'' کواوہام گزیدہ تضورات کی صف میں کھ اکرنا فذہبی اور غیر فدہبی دانشوروں کی الیمی روش ہے جونظری علوم کے معیارات کوعلیٰ الاطلاق درست خیال کرنے کی غلط جنی سے بیدا ہوئی ہے۔ ظنون وا مانی اور 'علم'' کی حدود میں توارد کے شکار قدامت برتی اورجدت پیندی کے شکار مذہبی اور غیر مذہبی طبقات ''علم بالوحی'' ہے کمل طور پر عاری ہو بیچے ہیں۔وہ''علم بالوحی'' کو انسانی استعداد کے زائرہ علوم کا درجہ دینے میں تر در کرتے ہیں اور نہ 'علم بالوحی' اور 'ملم بالقرآن' كے فرق كوبى محوظ ركھنے كى اہليت كے حامل ہيں۔''علم بالوحی' اور' علم بالقرآن' ايك شے ہيں اور نہ ہو سکتے ہیں بایں ہمہ'' ماخوذات ذہبیہ''ان کے نز دیک اتنے ہی معتبراور ناگز پر ہیں جتنا کہ خودقر آن مجید ہے۔اس کا نتیجہ 'علم بالوحی'' ہے محرومی تو ہے ہی لیکن وہ' علم بالوحی' کے ادراک کی اہلیت ہے بھی محروم ہو سے ہیں۔ ''علم بالوجی'' سے دوری کا ایک اثریہ بھی ہے کہ ہماری مذہبی زندگی میں قرآن مجید کو کہیں بھی ایسا مقام حاصل نہیں ہے جے' ہدایت' کاعنوان دیا جا سکے قرآن مجید سے الوہی ہدایت کاحصول اس کے' علم بالوحی''ہونے سےمشروط ہے۔''علم بالقرآن''انسانی استعداد کا زائیدہ علم ہےاس لیےاس ہےالوہی مدایت یہلے وابستھی نہ آئندہ مجھی ہوگی۔ ہماری نہ ہبی زندگی میں دانستہ اور نا دانستہ قر آن مجید' ہدایت' کے لیے کار آ مد نہیں رہایبی وجہ ہے کہ مذہبی طبقات کوحصول ہدایت کے لیے دوسرے' متون' وضع کرنے پڑے ہیں۔ ایک شجیدہ قاری قرآن مجید ہے کیا اخذ کرتا ہے اور قرآن مجید اینے قاری کو کیا دینا حابتا ہے؟ پیددوالگ الگ باتیں ہیں۔قاری کے وہ تمام مدر کات جن کا مبداانسانی تجربات یا انسانی تخیلات ہیں اور قرآن مجید فقط ان کا مصداق ہے''علم بالقرآن' ہیں۔ جب قرآن مجید بذایہ قاری کے مدر کات شعور کا عین بن جاتا ہے تو یہ 'علم بالوحی'' ہے۔قرآن مجید بذاتہ انسان کے شعور میں علم کی حیثیت ای صورت میں اختیار کرتا ہے جب اس کے بیان کو' اتمام یا فتہ خبر' یا' کامل علم' کے طور پر ، وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ کامل علم جو "اتمام یا فته خبر" کا تھم رکھتا ہو ہرنوع کے ترمیم واضافے سے بے نیاز یامستغنی ہوتا ہے اورمستقل بالذات علم ہے، واجب انتسلیم اور واجب التعمیل ہوتا ہے۔ یا در کھنا چاہیے کہ'' اتمام یا فتہ خبر'' فقط نا قابل ترمیم واضا فہ ہی نہیں ہوتی بلکہ 'کامل علم' کا درجہ اس وقت تک نہیں یاتی جب تک اس کے'' اتمام یافت' ہونے کا یقین بوری طرح محكم نہ ہوجائے۔ كائنات ميں بيشرف فقط' علم بالوحی' كوحاصل ہے كداس كے'' اتمام يافتة خبر' ہونے كالقين اس قدر محكم بركراس كمستقبل ميس ماضى جيساتيقن ياياجا تاب-

قرآن مجير علم بالوي كي حيثيت ين علمُ الله على الله كا حيثيت سن علم بالوي " ہے۔قرآن مجیدے''علم اللہ'' ہونے کا دعویٰ فقط علم بالوی کے امکان ہےمشروط ہے۔انسان کی قضے یا جملے کی نسبت بیدوی نہیں کرسکتا کہ وہ علم اللہ ہے سوائے اس کے کہ وہ ' وجی شدہ ' ہو۔ ' علم اللہ ' وحی کے ویلے ے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّه مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنا عَلَّم اللهُ مُنا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنا اللّلَّةُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّ وسلہ جبر مل امین ہوں یا محمد رسول اللّٰہ فَاتَیْزِ ہُمّا اسْعَلٰم کے اعتبار واستناد کی صحت اور تا زگ میں کوئی کی نہیں آتی ۔ قرآن مجيد 'علم بالوحی' ہونے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ،رسول الله مَثَاثَیْتِ اور اہل ایمان کا''مشترک علم' ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں "علم الله" بعینه الله کے رسول اور اہل ایمان کا" علم" ہے۔قرآن مجید کے درست فہم وادراک کی ضانت ای''اشتراک فی العلم'' میں مضمر ہے۔قرآن مجید سے''علم بالوحی'' کا مفاد فقط اسی صورت میں مکن ہے جب قاری کاعلم علم الله اور علم الرسول مالین اللہ کا عین ہو۔ جو قاری قرآن مجیدے "علم الله'' بعینہ ای طرح حاصل نہیں کرتا جس طرح رسول الله شکاٹیٹی کے علم میں ہے تو وہ قر آن مجید سے حاصل کیے جانے والے اپنے مدر کات فہم کو جو جاہے نام دے ، وہلم اللہ سے یعنی علم بالوحی سے یقیناً محروم ہے۔ ب الفاظ دیگر قر آن مجید جس قاری کے نہم وادراک میں بالکل ای در ہے کاعلم نہیں بن سکا جس طرح سے وہ نبی مَنْ النَّهُ عَنْ مَعْمِ وادراك مِن علم ہے تووہ قاری ''علم اللہ'' ہے یعنی علم بالوحی ہے بہرہ یا بنہیں ہوسکا۔قرآن مجيا المان كے ليے فقط اى طرح علم ہے جس طرح رسول الله فاليوم كے ليے "علم" ہے۔ مدركات البيد فتد ' وحی' کے ویلے سے مدرکات انسانیہ بن سکتے ہیں ، مدرکات انسانیکسی اور ویلے سے مدرکات الہیرکاعین نہیں ہو سکتے۔ بیفقط'' وحی'' ہے جس کے وسلے ہے انسان' علم اللہ'' کاعالم بن جاتا ہے ورنہ''علم اللہ'' کے حصول کا وہ اہل ہےاور نہ اس کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ نبوت ورسالت انسان کے قوائے علمیہ میں سے کسی قوت كى ترقى يا فقصورت كانامنهيں ہاورنہ' وحى' انسان كے قوائے ادراك كے حاصلات كانام ہے۔اس ليے انسان'' وی'' کےاستحقاق کا دعویٰ کرسکتا ہےاور نہاہنے آ پکواس ہے ستعنی یا بے نیاز ظاہر کرنے پراصرار کر سكتا ہے۔ ' علم بالوحی' وہب خالص، بذل وعطائے مجر داور فضل محض ہے۔

سم۔ ''وحی'' یا''نبوت' و''رسالت'' کے وسلے سے''علم الله'' انسان کاعلم بنمآ ہے۔''علم الله'' اپنی صحیح ترین صورت میں انسان تک فقط اسی وسلے سے پہنچتا ہے۔ وہی کے جن الفاظ میں جومفہوم ادا کیا گیا ہے۔ اور جومفہوم جن الفاظ میں ادا ہوا ہے''علم الله'' انہی لفظوں اور انہی معانی میں انسان کے سامنے آتا ہے۔

وی شدہ الفاظ بدلے جاسے ہیں اور نہ ان کامنہ وم بدلا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید بذاتہ انسان کے شعور کا حصہ بن جائے، یہی واحد صورت ہے کہ جس میں ''علم اللہ'' جل شانہ ، علم الرسول مُنَّا اللهٰ ایمان کا ''علم' ایک ہوسکتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ و معانی کوقائم و برقر اررکھنا ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہے 'علم اللہٰ'' کو انسان کے لیے قائم و برقر اررکھنا ہے۔ قرآن مجید کو علم بنالینا ہی ''علم اللہٰ'' کو شعور بنالینا ہے۔ قرآن مجید کے بیان کی فطری سادگی تاویل کی مختاج ہے نہ تفسیر و تشریح کی ضرورت مند ہے۔ قرآن مجید کا بیان قول سدید ہوں کا م اللہ اور کی ما اللہ ' تو جید و تعلیل کے عقلی نظام سے زیادہ واضح سدید ہوات بی تھی کو میں اللہ ای طرح متبادل علم کی صورت میں اور قابل فہم ہے اس لیے وہ جس طرح متبادل کلام کا شخمل نہیں ہے بالکل اس طرح متبادل علم کی صورت میں پیش کیے جانے کا بھی روادار نہیں ہے۔

٦٠ " نزول وى "كے ذريعے ئے " علم الله" انسان كاعلم بن جاتا ہے۔ يدائيا "علم" ہے جے انسان الله تا ہے۔ يدائيا "علم" ہے جے انسان الله علم الله " انسان كا جب بھی علم بے گاوہ " ايمانی علم" موگا " علمی ايمان" ہر گرنبيس ہوگا۔ " ايمانی علم" ميں ايمان بالغيب اسی طرح مقدم ہے جس طرح " علمی ايمان" ميں تيقن بالشہو دمقدم ہے۔ " علمی ايمان" كو " ايمانی علم" كا درجہ بھی حاصل نہيں ہوتا اور " ايمانی علم" كو " علمی ايمان" ميں بدلنے کی تمنا ايمان كے جو ہر

ك منافى ب علم بالوى "ايمانى علم" ب،اس كاجوبرايمان بالغيب ب، تين بالشهو د ك مقولات وقضايا س ا ہے بیان کرناممکن ہے نہ 'علم بالوحی' اس کامختاج ہے۔ تیقن بالشہود' علم بالقرآن' میں مقدم فضیات ہے جس میں انسان اپنے مدر کات شعور کے ذریعے سے قرآن مجید میں بیان شدہ حقائق کی تقیدیق کرتا ہے۔ حاضروموجود حقیقت کاشہودی تیقن انسان کے لیے بردی اہمیت رکھتا ہے، شہودی تیقن نامشہود ایمانی حقائق کی تقديق يا تكذيب كاذر بعيد بن جائے تو ولوله انگيز عقليت كوفروغ يانے كى راول جاتى ہے۔ "علم بالقرآن" ای ولولہ انگیز عقلیت کی پیداوار ہے۔مشاہراتی اورنظری علوم،قر آن مجید کی تصدیق و تکذیب کا معیار فقط اس وقت قراریاتے ہیں جب قرآن مجیدکو "علم الله" کی حیثیت ہے قبول کرنے میں ترود لاحق ہوتا ہے۔"علمی ایمان' کو''ایمانی علم'' پرتقدم حاصل ہوتو انسان''علم اللہ'' تک رسائی یانے کے بعد بھی اس کے حق میں دلاکل وضع کرنے کی سعی میں مصروف رہتا ہے۔ علم بالقرآن' علم اللہ'' کوبٹی برحق ثابت کرنے کے دلائل پر مشمل نظری تقدیق ہے۔ حسن نیت کا تعلق حسن عمل ہے ہے، 'علم' 'کے درست ہونے میں حسن نیت کا کوئی کر دارنہیں ہے۔علم بالقرآن کونیت کی بنیاد پر قبول کیا جاسکتا ہےاور نہ رد کیا جاسکتا ہے،علم کامعیار نیت نہیں بلکه مطابق واقعه ہونا ہے۔ ''علم بالوحی' یا'' وحی شدہ کلمات وقضایا'' بیان کی وہ تمام ضرور تیں بوری کر لیتا ہے جن کو ابلاغ میں بنیادی عناصر کی حیثیت حاصل ہے۔جس فہم وادراک کے حصول میں'' وحی شدہ کلمات و قضایا''ابلاغ معنی کی ضرورت بوری کرنے کے لیے مزید بیان کیفتاج ہوں وہ فہم وادراک''علمی ایمان'' کا مناط بیتی ہے اور'' ایمانی علم'' ہے اسے کوئی سرو کارنہیں۔

ے۔ جبر بل اجن کے وسلے سے جوعلم وابقان قرآن مجید کی صورت میں محد رسول اللہ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ کَو وابست علم وابقان کا معیار محدرسول الله مُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ کَا عَلَم وابقان کا معیار محدرسول الله مُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ کَا عَلَم وابقان کے وسلے سے اہل ایمان کو حاصل کیا جانے والا جوعلم و وابست علم وابقان کا معین نہیں وہ مشکوک نہیں مردود ہے۔ ''علم اللّٰه' انسان کے علم و ابقان محدرسول الله مُنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ کَا عَلَم وابقان کا عین نہیں وہ مشکوک نہیں مردود ہے۔ ''علم الله' انسان کے علم و ابقان میں بعینہ جس صورت میں قائم و برقر ارر ہتا ہے اس کا نمونہ ومعیار فقط محدرسول الله مُنَا اللّٰهِ کَا عَلَم وابقان ہے۔ قرآن مجید سے علم بالوی کے حصول کا امکان اور منہاج فقط محدرسول الله مُنَا اللّٰهِ کَا عَلَم وابقان ہے۔ علوم میں شہرت بھی مناولہ میں شاطن نہیں شاطن نہیں مناولہ میں قرآن مجید سے جس وجہ سے بھی انہیں مناوب کیا جائے وہ ''علم بالقرآن' ، بی ہیں۔ ایمانی حقائق سے ہیں، قرآن مجید سے جس وجہ سے بھی انہیں مناوب کیا جائے وہ ' 'علم بالقرآن' ، بی ہیں۔ ایمانی حقائق سے ہیں، قرآن مجید سے جس وجہ سے بھی انہیں مناوب کیا جائے وہ ' 'علم بالقرآن' ، بی ہیں۔ ایمانی حقائق سے ہیں، قرآن مجید سے جس وجہ سے بھی انہیں مناوب کیا جائے وہ ' 'علم بالقرآن' ، بی ہیں۔ ایمانی حقائق سے ہیں، قرآن مجید سے جس وجہ سے بھی انہیں مناوب کیا جائے وہ ' 'علم بالقرآن' ، بی ہیں۔ ایمانی حقائق سے

وابسة نقدس فقد ای فقد ای فقد ای فوصل ہے جو 'علم بالوی' کی صورت میں جحد رسول الله مُنَافِیْنِهُم کاعلم وابقان بنا ہے۔ علوم متداولہ میں ایسے تمام علوم' ' زخو ف المقول' کا درجدر کھتے ہیں جو مجدر سول الله مُنَافِیْنِهُم کے علم و ابقان میں شاطن نہیں ہیں چا ہے ذہبی ذہن میں ان علوم کی نقد یس ایمانی در جے پر ہی فائز کیوں نہ ہو۔ نبی مُنَافِیْنِهُم کی نبوت ورسالت' قرآن مجید' ہے اور یہی آپ کا وہ علم وابقان ہے جو آپ نے امت کو متقل فرمایا ہے۔ قرآن مجید ' مونے کی وجہ سے مقدس ہے لہذا وہی علم وابقان حقیق طور پر مقدس ہے جو محمد رسول الله مُنَافِیْنِهُم کا الله ' ہونے کی وجہ سے مقدس کی فہرست میں سب سے اوپر رکھنے والله فر بی ذہبی ذہبی کے ' نہیں یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ وہ ' مشدت اور ضعف کا فرق سبیس ہے۔ فرہی کی خدکورہ نامجھ نے لیے تیار ہی نہیں کہ ' علم اللہ ' اور انسان کے علم میں ما ہیت کا فرق ہے ، شدت اور ضعف کا فرق سبیس ہے۔ خر بی کی خدکورہ نامجھ نے انہیں یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ وہ ' علمی ایمان' کے نتیج میں نشو ونما یا نے والے علوم اور' ایمانی علم' کو کیساں مقدس خیال کرتا چلاآ رہا ہے۔

۸۔ ہماری نہ بھی زندگی ہیں قرآن مجید ہے صول ہدایت کے لیےاب تک جنے مظاہر وجود ہیں آئے ہیں ان ہیں ہے ایک بھی ''ہدایت'' کاعنوان نہیں رکھتا، حالا تکدقر آن مجید' ہدایت'' کے عنوان سے نبی سلی ایٹی کاعلم ہے اور ''الوبی ہدایت'' کی صورت میں ''علم اللہ'' ہے۔''ہدایت'' کے مصدر کے علاوہ قرآن شلی ہیں گوجی مصدر مان لیا جائے وہ''علم بالوجی' رہتا ہے اور نہ نبی تُلُولُیْنِی کاعلم وابقان رہتا ہے۔ ''ہدایت'' کا شعور انسانی ذبین میں ضلالت کے ازالے ہے مشروط ہے، جس ذبین کو ضلالت ور پیش نہیں اسے''ہدایت'' کا شعوری ادراک کیوکر حاصل ہوسکتا ہے؟ جس ذبین کو ندہی زندگی میں قرآن مجید سے اسے''ہدایت'' کی توقع ہے نہ آرزو ہے، وہ حصول ہدایت کے لیے قرآن مجید کے علاوہ متون وضع کرنے کی سٹی مصروف ہے۔ انسانی استعداد کے زائیدہ متون سے حصول ہدایت کی جوتو تع وابستہ کی جا سٹی ہے، ہوسکتا ہے؟ علم بالومی جس غایت سے کیاتھاتی ہوسکتا ہے کا خور کرنے گو آن کی غایت سے کیاتھاتی ہوسکتا ہے؟ علم بالومی جس غایت کے حصول کے لیے نازل کیا گیا ہے اسے کسی اور ذر لیع سے حاصل کرنا بالفرض وہ حقیقت بن بھی جائے تو اس سے حاصل کرنا بالفرض وہ حقیقت بن جمی خوری مقدر بی ہوئے ہیں دور کر ہے ہیں ہو کر کہ جن متون کواب تک اپنے طور ہے وضع کر چکے ہیں مشکل نہیں محال ہے۔ نہ بمی اذبان حصول ہدایت سے ایک طرف ''علم اللہ'' سے محروی مقدر بی ہے اور در بے ہیں، ان سے حاصل ہونے والی ہدایت سے ایک طرف ''علم اللہ'' سے محروی مقدر بی ہے اور در مری طرف زول وتی کی غایت نظروں سے او جمل ہوگئی ہے۔

9- قرآن مجید بذاته جس انسان کاعلم ہےوئی 'علم بالوحی' کا حامل ہے۔ نیمنا فیڈیم کا'' بشر''

•ا۔ ''علم بالوی'' ہے محرومی کا سبب انکار ہویا''علم بالقرآن' پر اصرار ہو، دوٹوں صورتوں میں انسان''علم اللہ'' ہے محروم رہتا ہے۔''علم اللہ'' ہے محروی اہل ایمان کے لیے یقینا بزی محرومی ہا اللہ'' کے محروم اہل ایمان کی سب ہے بڑی بنصیبی ہے ہے کہ وہ اپ اللہ اور اللہ کے رسول منگائیڈ کی سول منگائیڈ کی اوٹ میں قائم رکھنا چا ہے ہیں۔انسان کا جو طرز عمل اسے''علم اللہ'' کے ادراک ہے دورکر و ہے شعور نظری کے لیے چا ہے جو بھی معنی رکھتا ہو،اہے ترک نہ کرنا حکمت ایمان کے منافی ہے۔ مدرکات علمیہ اپنی مقام ومنصب کے اعتبار سے انسان میں سب ہے پہلے علمی اور عملی حکمتوں کی درجہ بندی یا فرق مرا تب کا شعور مقام ومرتبہ کم از کم مشاہد ہے کے حقائق کے مساوی نہ بہوتو نفس ایمان کی فروجاتی ہے۔'' ایمانی علم اللہ'' کا مقام ومرتبہ کم از کم مشاہد ہے کے حقائق کے مساوی نہ بہوتو نفس ایمان کی فئی ہوجاتی ہے۔'' ایمانی علم'' ہے مستفید ہونے کی شرط ایمان بالغیب ہے،اس لیے وہ ایمان کے بعد ہی مؤثر ہوتا ہے۔'' ایمانی علم'' کے جو اتمام و کمالی حاصل ہے،اس کے پیش نظر انسان کے مدرکات علمیہ طور پر معطل ہوجانا ضروری ہے۔نفس کے حواس باطنی ہوں یا ظاہری' علم مدرکات علمیہ بول یا ظاہری' علم مدرکات علمیہ بول یا ظاہری' علم مدرکات علمیہ کاس کے سامنا کھل طور پر معطل ہوجانا ضروری ہے۔نفس کے حواس باطنی ہوں یا ظاہری' علم مدرکات علمیہ کاس کے حواس باطنی ہوں یا ظاہری' علم مدرکات علمیہ کاس کے حواس باطنی ہوں یا ظاہری' علم مدرکات علمیہ کاس کے حواس باطنی ہوں یا ظاہری' علم مدرکات علمیہ کاس کے حواس باطنی ہوں یا ظاہری' علم

اللهٰ' كے كلمات و قضايا پر قانع ہونے كے بجائے ترميم واضا فے كے دريے ہونے شروع ہوجا كيس تووہ اس ایمانی علم کی بنیا دی ضرورت کو بورا کرنے میں نا کام رہتے ہیں جن سے "علم بالوحی" انسان کاعلم بنتا ہے۔ " ہدایت 'ایک الی فضیات ہے جوایک صفت ہے جھی موصوف نہیں ہو سکتی اور وہ صفت ہے'' نا قابل فہم ہونا''۔''ہدایت'' ہادی اور مہتدی کے مابین شعور واوراک کی سطح پر یکسال واضح'''امر'' ہے۔ اگر'' ہدایت'' ہادی کے شعور وادراک میں اور شے ہے اور مہتدی کے شعور وادراک میں اور ہے یا بعینہ وہی نہیں جو ہادی کے علم وادراک میں ہے تو '' ہدایت' کا تصور کھل طور پر بے معنی ہوجاتا ہے۔''ہدایت' کو نا قابل فہم بچھنا ہراعتبارے'' نا قابل فہم'' ہے۔الوہی مدایت کا نا قابل فہم ہونا تو اور زیادہ لغو بات ہے۔الوہی ہدایت کے قابل فہم ہونے کا مطلب فقط اتنا ہے کہ جس طرح وہ''علم اللہ'' میں ہے بعینہ انسان کے فہم و ادراک میں ہے۔''ہدایت'' کے عنوان سے انسان کو جوعکم'' وحی'' کے ذریعے سے ملا ہے اس سے زیادہ "اسرع الفهم"علم، انسان كيوجم وكمان مين بهي نبيس آسكا، جاياس كي ما بيت مشامداتي بي كيول نه ہو۔انسان کا ادراک کا مُنات کی ہر شے کے بارے میں غلطی کرسکتا ہے اور غلط بھی میں مبتلا ہوسکتا ہے گر' علم بالوحي''انتے شفاف ترین اور واضح ترین تصورات پر مشتمل علم ہے کہائے' ہمایت' بنادیا گیا ہے۔' علم اللہ'' یر بنی ' مهرایت' کی نسبت انسان کبھی غلط نہی پر قائم نہیں رہ سکتا ، یہی وجہ ہے کہ ' علم بالوحی' کا انکار ماعلم بالوحی ے اعراض دونوں ایک جیسی عقوبت کامستوجب ہیں۔

ال قرآن مجید ہے ہراس علم کا اخذ واستفادہ 'علم اللہ'' کے حصول میں مانع ہے جوا پی ہستی کے مبادی اور غایات میں انسان کے وہی یا کہی ادراک پرشی ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے 'علم اللہ'' کا مبدا ہے، اے ایسے علوم کا مبدا قرار دینا یا بنالینا جوانسانی '' تد ہر وَنفُل' ہے اُگے اور فروغ پاتے ہیں، اسے ان علوم کا تختہ مشق بنا نے کے متر ادف ہے۔ ایسے علوم کا قرآن مجید سے علاقہ من البدایہ الی النہا یہ وضعی ہوتا ہے اور حقیقی محلاقے کی خوبی ہے کہ اسے قائم کرنا اور ختم کرنا دونوں کیساں اہمیت ہوتا ہے اور حقیقی مجھی ہیں بنآ۔ وضعی علاقے کی خوبی ہے ہوا ہے اور کسی بھی متن ہے جوڑ اجا سکتا ہے۔ جس غلط خبی کی بنیاد پر قرآن مجید سے وضعی تعلق کو حقیقی علاقہ فرض کیا جاتا ہے وہ ''علم اللہ'' اور انسانی مدر کات کے محتویات کی ظاہری مما ثلث ہے ہے ملم بالوحی میں جن حقائق کو انسان کی ہدایت کے لیے بیان کیا گیا ہے ، آئمیں ہوایت کے ناظر سے خارج کسی نظری مفاد کے لیے استعال کرنا، ''الوہی ہدایت' کونظر انداز کرنا بی نہیں ہوایت کے تناظر سے خارج کسی نظری مفاد کے لیے استعال کرنا، ''الوہی ہدایت' کونظر انداز کرنا بی نہیں ہوایت کے تناظر سے خارج کسی نظری مفاد کے لیے استعال کرنا، ''الوہی ہدایت' کونظر انداز کرنا بی نہیں ہوایت کے تناظر سے خارج کسی نظری مفاد کے لیے استعال کرنا، ''الوہی ہدایت' کونظر انداز کرنا بی نہیں ہوایت کے تناظر سے خارج کسی نظری مفاد کے لیے استعال کرنا، ''الوہی ہدایت' کونظر انداز کرنا بی نہیں ہوایت

بلکہ ''علم اللہ'' میں تصرف کا ارتکاب بھی ہے۔ فرہی ذہن پندونسائے پہٹی انسانی بیان کو الوہی بیان کے محقویات سے ظاہری مما ثلت کی بنیاد پر مساوی خیال کرتا ہے تو پندونسائے پر بنی متون وضع کرتا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے بیان سے تحریک پاکراخلاقی تعلیمات کی وضع و تھکیل ہو یا ان حقائق کی تھکیل نو ہوجن کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، سب کی حیثیت ماخوذات زبدیہ کی ہے وہ ''علم اللہ' نہیں ہیں چاہان کا اخذ و استفادہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، سب کی حیثیت ماخوذات زبدیہ کی ہے وہ ''علم اللہ' نہیں ہیں جا ہے قیقی نہیں استفادہ قرآن مجید سے علاقہ وضی ہوتا ہے قیقی نہیں ہوتا ہے قیقی نہیں۔ ہوتا۔ قرآن مجید کا حقیقی علاقہ فقط انہی تصورات سے ہے جن کا مبدا' وی ''ہے اور جواصلاً ''علم اللہ'' ہیں۔

الے صول علم میں جوقوائے علمیہ فعال کر دارا دا کرتے ہیں ،ان میں سے ہرایک کی علمی تشکیل صورتا ہی نہیں واقعتا بھی ایک دوسرے سے منفر داور متاز ہوتی ہے۔عقل کی علمی تشکیل حواس کی علمی تشکیل ہے اور حواس کی علمی تشکیل عقل کی علمی تشکیل ہے بالکل منفر داور متاز ہوتی ہے۔' وی' کا وسلہ جس علم کا باعث ہےاں کی علمی تشکیل کا استناد عقل کی وضع وتشکیل میں ہے نہ حواس کی وضع وتشکیل میں ہے۔'' وحی'' کے و سلے سے حاصل ہونے والے علم کی علمی تشکیل اسی بیان میں مکمل ہے جس میں وہ'' وی'' کیا گیا ہے۔'' وی'' کے بیان کی علمی تشکیل عقل کی عتاج ہاور نہ حواس کی عتاج ہے، ایسانہیں ہے کہ وقی شدہ بیان پہلے حواس یا عقل کی تحویل میں علمی تشکیل حاصل کرتا ہے اور پھر شعوری اوراک کا حصہ بنما ہے۔' بیان'یا' کلام' شعوری ادراک کا حصہ پہلے بنا ہے اور پھرعقل کی علمی تشکیل میں اصول یا ضا بطے کی صورت اختیار کرتا ہے۔اصول و ضا بطے کا ادراک کسی بیان کے شعوری ادراک کے بعد ممکن ہوتا ہے۔ کسی ''بیان'' کواصول یا ضا بطے کا درجہ اولین ادراک پر حاصل نہیں ہوجا تا ،اصول یا ضا بطے کا ادراک عقل کی انتہائی تفہیم میں ممکن ہوتا ہے۔کلام اللہ کے شعوری ادراک ہے' علم بالوتی'' حاصل ہو جاتا ہے جب کہ کلام سے اصول وضوابط کا انتزاع ماخوذات ذہدیہ ہے مکن ہوتا ہے، جو یقیناً علم بالقرآن ہے۔ ' علم بالقرآن' کی صورت میں اب تک جتنا ادب تخلیق کیا جاچکا ہے، وہ ' وحی' کے بیان سے وضع ہونے والی علمی تشکیل کوعقل کی علمی تشکیل میں بدلنے یا حواس کی علمی تشكيل ميں پيش كرنے كى سعى كے سوا بچھنہيں، بدالفاظ ديگر 'علم بالوحی'' كوللم بالعقل ياعلم بالحواس ميں پيش کرنے کی جدوجہدنے''علم بالقرآن' کو وجود بخشا ہے۔قرآن مجیدے کی ایسے علم کے حصول کی جدوجہد كرناجس كى تمنا في مَالْيَدِم مِن موجود نه مو، حاسب بي جدوجهد دانسته مو يا نادانسته بهت برى جسارت ہے۔ بالفرض قرآن مجید ہے کسی ایے 'علم' کے انتزاع کا جواز عمرانی ہیئت کے تقاضوں کی بنیاد پر پیدا کرلیا

جاتا ہے جے اصلاً نی مُنَّالَیْنَمُ کے لیے ٹابت کرناممکن نہ ہوتو ایسے علم کے ذریعے سے عمرانی ہیئت سے وابستہ نتائج حاصل ہوں یا نہ ہوں، ''علم بالوتی'' کے لیے یہ علم جاب کا کام ضرورانجام دےگا۔''وتی'' کے واسطے سے حاصل ہونے والے علم کے حصول میں ہروہ واسط اور اس کا پیدا کروہ علم ججاب کا درجہ رکھتا ہے جس کی اصل نی مُنَّالِیْنِیُم میں نہ پائی جائے۔ قرآن مجید کو اساس بنا کرعمرانی ہیئت کے قیام و بقا کے لیے علوم کی وضع و تھیل صرف اس صورت میں سخت اقدام متصور ہو سکتی ہے جب قرآن مجید کا میں استعمال پینیم رعلیہ السلام سے منقول ہو۔

۵ا۔ کامیاب متن قاری کواپنے سیاق کلام کے نظم میں جکڑے رکھتا ہے، جو''تحری' قاری کوسیاق کلام کانظم فراہم نہیں کرتی ''متن'' کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتی۔قاری متن میں مضم علم تک رسائی حاصل کرنے میں ای وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ متن کے سیاق کلام کے نظم میں رہتا ہے۔لیکن اگر متن کے سیاق کلام کے نظم میں مقید علم کہ کی وجہ سے قاری قانع نہ ہو سکے یا اس قناعت کواپنی علمی وفکری قامت کے لیے سیاق کلام کے نظم میں مقید علم کہ کی وجہ سے قاری قانع نہ ہو سکے یا اس قناعت کواپنی علمی وفکری قامت کے لیے

موزوں ندر کھے تواس کا پہلاکا مقن میں اس موزونیت کو پیدا کرنا ہوتا ہے جواس کی علمی قامت کے شایان شاں ہواور یہ کام مقن کو منصحبو بنانے سے ندفقط مطالعہ آسان ہوجا تا ہے بلکہ اس میں مفتم علم کے علاوہ باقی ہر علم کو مقن سے اخذ کرنا بھی ہمل ہوجا تا ہے۔ 'علم مطالعہ آسان ہوجا تا ہے بلکہ اس میں مفتم علم کے علاوہ باقی ہر علم کو مقن سے اخذ کرنا بھی ہمل ہوجا تا ہے۔ 'علم بالقرآن' کے امکان وجود کی ایک بی شرط ہے کہ متن قرآن کا مطالعہ ''مسحب مسن '' کے طور پر کیا جائے ۔قرآن مجید کے سیان کلام کے نظم کو اس طرح سے مجمد اور مسحب کردیا جائے کہ اس کے معنی کی جائے ۔قرآن مجید کے سیان کلام کے نظم سے شعین ہوتا ہے بلکہ اخذ معانی کا مبدا قرآن مجید کے سیان کلام کے بجائے ایک ایساوضی سیان قرار پائے جس سے وہ معانی تخلیق کیے جائیں جن کا وجود ماتن کے شعور میں بھی نہ تھا ۔متن قرآن سے ''علم بالوی'' کا حصول کلام اللہ کے اس سیان میں مقید ہے جو ''علم اللہ'' میں موجود ہے یا ''متن قرآن '' میں موجود ہے ۔قرآن مجید کے سیان کلام کو کی علمی یا عملی ضرورت کے پیش مقید ہے جو ''علم اللہ'' میں موجود ہے یا ''متن قرآن' میں موجود ہے ۔قرآن مجید کے سیان کلام کو کی علمی یا عملی ضرورت کے پیش فیل میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب کا انتخاب میں انتخاب میں انتخاب کے متراد ف ہے۔

انسان کاوہ ''علم' 'جس کاوسیلہ معمول کے قوئی ہیں ہردور کی علمی صدود ہیں قید ہوتا ہے۔ کی دور کی علمی صدود ہیں قید ہوتا ہے۔ کی دور کی علمی صدود ہیں قید ہوتا ہے۔ کی دور کی علمی صدود ہیں قید ہوتا ہے۔ کی دور کی علمی صدود ہیں قید ہوتا ہے۔ شعو علمی اپنے مبدعات کے قابل المباغ ہونے کے لیے اظہار کے نئے سانچے وضع کرتا رہتا ہے۔ انسان کے شعوری مبدعات ہوں یا اظہار و ابلاغ کے جدید اوضاع علم کے متداول تقم ہیں زیادہ دریت اجنبی نہیں رہتے ،جلد یا بدر مروجہ تھمیمات ہیں ابلاغ کے جدید اوضاع ،علم کے متداول تقم ہیں زیادہ دریت اجنبی نہیں رہتے ،جلد یا بدر مروجہ تھمیمات ہیں شائل ہوجاتے ہیں۔ ہردور کے اعلیٰ ترین اذہان کے قکری مبدعات نے انسان کے قہم وفراست کا دائرہ ہی شائل ہوجاتے ہیں۔ ہردور کے اعلیٰ ترین اذہان کے قدرت بیان ہیں ایسے امور بھی شائل کر لیے جن کو ماضی ہیں خیال کی گرفت ہیں لا نا بھی محال تھا۔ اگر ''وی' کو انسان کے قکری مبدعات ہیں شائل کر لیا جائے تو وہ تی علمی مناداس ہے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ''وی' کو انسان کے قکری مبدعات ہیں شائل کر لیا جائے تو وہ تی علمی انسان دور سعت خیال ہیں انسان دور سعت خیال ہیں انسان دور سعت خیال ہیں اس جیری کا منیادی وظیفہ انسان کی قدرت بیان اور وسعت خیال ہیں انسان کی قدرت بیان ہیں وسعت بیدا کرنا ہے تو قر آن جمید کے مقصود کو حاصل ہو سے صدیل بیت چی ہیں۔ لیکن اگر دی منطقہ انسان کی قدرت بیان ہیں اسے بھی صدود ہیں اضافہ اور دی منداول علمی صدود ہیں اضافہ کرنا نہیں ہے ، تو وہ ایک ایسان کی عدرت ایسان کی عدود ہیں اضافہ کرنا نہیں ہے ، تو وہ ایک ایسان کی مدود کا محتاج ہے ہو کہ کہمی دور کی مدروج و متداول علمی صدود کا محتاج ہے ہوانہ نی بہت ہو ہو اپنی اصل کے اعتبار سے ایساعلم ہے جو کہ کہمی دور کی مروج و متداول علمی صدود کی ہیں دور میں اضافہ کرنا نہیں جو انسان کی مدود کی اس کے اعتبار سے ایساعلم ہے جو کہ کہمی دور کی مروج و متداول علمی صدود کی ہیں ہیں جو دور ہیں اضافہ کرنا نہیں ہے ، تو وہ ایک ایسان کی مدود کی انسان کی مدود کی ایسان کی مدود کی ایسان کی مدود کی ایسان کی ایسان کی مدود کی ایسان کی ایسان کی مدود کی ہوتوں کی ایسان کی مدود کی ایسان کی مدود کی ہوتوں کی مدود کی ہوتوں کی مدود کی ہوتوں کی ہوتوں کی مدود کی ہوتوں کی مدود کیں مدود کی ہوتوں کی مدود کی ہوتوں کی مدود کی ہوتوں کی مدود کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی مدود کی

قکری حدود یا Episteme ہے ہاہر واقع ہوا ہے۔انسانی استعداد کا زائیدہ علم چاہے وہی ہو چاہے کہی،

''وئی''کے و سیلے سے حاصل ہونے والے علم کا وہ معیار ہے نہ بدل ہے مثل ہے اور نہ مثیل ہے۔''وئی''کا وسلہ انسان پراس علم کا دروازہ کھولتا ہے جو من البدایہ المی النہایہ انسان کی فکری حدود میں نہ بھی تھا اور نہ کھی آئندہ آسکتا ہے۔''علم بالوئ 'اور انسانی استعداد کے زائیدہ علوم میں تطبیق پیدا کرنا اس غلط فہی کا نتیجہ ہے کہ ان دونوں علوم میں ہم آئنگی فطر قاموجود ہے جے تلاش کرنا ممکن ہے۔''علم اللہ' اور انسانی علم میں ہم آئنگی کا تصور وہی دانش ورکر سکتے ہیں جن کا شعور علمی ابھی تک ہے جھنے میں کا میاب نہیں ہوا کہ''علم بالوئ 'انسان کے قیظ ایمانی حدود میں نہیں ہوا کہ''علم بالوئ نانسان کے لیے فقط ایمانی حدود میں 'نہیں گا درجہ رکھتا ہے۔

انسان کی علمی جدو جہدجس ایقان کا باعث بنتی ہے، وہ'' ندہبی ایمان' سے بہت مختلف شے ہاور ذہبی ایمان کا پیدا کر دہ کلم وادراک'' نظری تیقن' کے کہیں زیادہ محکم ہوتا ہے۔قرآن مجیدے ایسے علمی محق یات کا انتزاع ناممکن نہیں ہے جن کی اصل عقلی مبدعات کے اختراع کا شوق اور روح عصر وغیرہ کے علمی محرکات ہوں گراس نوع کی نظری جدو جہد کا انہاک'' وحی'' کو وسلیعلم کی حیثیت ہے لائق التفات نہیں رہے دیتا۔ ندکورہ علمی محرکات کے نتیج میں پیدا ہونے والانظری انہاک قرآن مجید کو دعلم اللہ' کے حصول کا مبدا سمجھنے کے بجائے انسانی استعداد کے زائیدہ علوم کی آماج گاہ بنادیتا ہے۔قرآن مجید ہے' علم اللہ'' کے حصول کی ایک ہی صورت ہے کہ اسے 'علم بالوحی'' کے علاوہ کسی اورعلم کی آماج گاہ بنانے سے اعراض کیا جائے۔'' دحی'' کے ویلے کے انقطاع سے''علم اللہ'' منقطع ہوجاتا ہے، جاہے علمی جدوجبد کا مبدا ومعاد قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو۔قرآن مجید سے حاصل ہونے والے علم کا وسیلہ 'وحی' نہ ہوتو و وعلم نہ صرف' علم الله " الله علم بالوي مرايت " بهي نهيل ہے قرآن مجيد "علم الله " علم بالوحي كي صورت ميں ہے اور ''علم بالوحی'' کی صورت میں''علم اللہ'' ہے اور الوہی ہدایت ہے۔ اگر ہماری سی علمی جدوجہد کے نتیج میں قر آن مجید ہے کوئی نظام فکروضع ہوجا تا ہے تو وہ نظام فکر نظم بالوحی ہے اور نہوہ ''علم اللہ'' ہے۔قر آن مجید ے ایسے معانی ومطالب کا اخذ واستفادہ جو' علم بالوحی'' کے بجائے ماخوذ ات ذہبیہ ہوں ای طرح ممکن ہے جس طرح سے قرآن مجید ہے ایسے معانی ومطالب کا اخذ واستفادہ جو ماخوذ ات ذہدیہ کے بجائے علم بالوجی ہوں۔' <sup>دعل</sup>م بالوی'' کی صورت میں قرآن مجیدے ایے معانی ومطالب کا اخذ واستفادہ ممکن نہیں ہے جواصلاً

''علم اللہ'' ہونے کے بجائے ماخوذات ذہبیہ ہوں اس طرح''علم بالقرآن' کی صورت میں قرآن مجید سے
ایسے معانی ومطالب کا اخذ واستفادہ ممکن نہیں جو اصلاً ماخوذات ذہبیہ کے بجائے'' علم اللہ'' ہوں۔ یہ بات
ہمیشہ ذبین نشین رہے کہ قرآن مجید سے' علم اللہ'' کا اخذ واستفادہ''علم بالوی' سے مشروط ہے، لیعنی فقط وہی
علم ہم انسانوں کے لیے علم اللہ ہے جس کا وسیلہ' وی ''ہے۔

۱۹۔ " نظم بالوی" فقط (وی الله علی الوی الله علی الوی الله وی الان الوی علی الوی علی الوی علی الوی علی الوی علی و الله الله وی علی الله الله وی علی الله الله الله الله وی علی الوی علی الوی الله وی علی الوی الله وی علی الوی " به الوی الله والله الله والله الله والله الله والله وال

19۔ جس علم کی وضع و تشکیل میں انسان کے قوائے علمیہ کودخل ہووہ''علم بالوتی' ہے نہ' علم اللہ''
ہے۔ علوم متداولہ میں علم حدیث ہو یا علم فقہ لینی احادیث پر بٹی فقہ ہو یا فقہ پر بٹی احادیث کے ردوقبول کے
علوم وفنون دونو ں''علم بالوتی' ہیں اور نہ ہی علم بالوتی پر شخصر ہیں۔''علم بالوتی' کی''مثلو' اور'' غیر مثلو' دونوں
صور تیں ''علم اللہ'' ہیں اور علم بالوتی کی دونوں صور تیں محفوظ ہیں ،ایک عمل میں اور دوسری ''مابیس المدفتین''
میں محفوظ ہے۔ غربی اعمال کی انجام دہی میں اختلاف کی جزئیات جان لینے کو' علم بالوتی' کے متوازی علم کا
درجہ دینے والا غربی ذہن فرقہ پرتی اور پنج ہرانہ راہ حق پر استعقامت میں فرق کرنے کی اہلیت سے محرومی کے
درجہ دینے والا غربی ذہن فرقہ پرتی اور پنج ہرانہ راہ حق پر استعقامت میں فرق کرنے کی اہلیت سے محرومی کے

نتیج میں علم پالوی اورانسانی استعداد کے زائیرہ علوم میں فرق کرنے کا روادار نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرقہ پرستاندآ رز کوں کی تعمیل کے امکان کو 'علم بالوی'' کے بجائے علم بالقرآن سے زیادہ بھی انداز سے پورا کیا جاسکتا ہے۔ مذہبی ذہن کی فرقہ پرتی فقی ہو یا اعتقادی ، دونوں کے فروغ اور بقا کی صانت قرآن مجید کو علم بالوی قراردینے ہے مکن نہیں رہتی فقی اوراعتقادی فرقہ پرتی کا جواز قرآن مجید کے ایے مطالع میں صفیم بالوی قراردینے ہے مکن نہیں رہتی فقی اوراعتقادی فرقہ پرتی کا جواز قرآن مجید کے ایے مطالع میں صفیم ہے جس میں اس کے متن کو مصحور بناویا جائے قرآن مجید کوزندہ متن کے طور پر پڑھنے اور پڑھانے سے جس میں اس کے متن کو مصحور بناویا جائے قرآن مجید کوزندہ متن کے طور پر پڑھنے اور پڑھانے سے اس کے مقرقہ واراندہ ہوئے واراندہ ہوئے اور فرقہ واراندہ ہوئے کا اخذ واستفادہ مطلوب ہے ، اس سے تعرض کے بغیر اور کو اللہ مثالی ہوئے کے اس سے تعرض کے بغیر رسول اللہ مثالی ہوئے کے واسطے سے اہل ایمان کو قرآن مجید کی صورت میں حاصل ہے ۔ قرآن مجید سے حاصل ہونے والاعلم ویقین فقط ای صورت میں ' علی اللہ مثالی ہوئے کے علم ویقین کا عین نہیں تو وہ مردود ہوئے والاعلم ویقین کا عین نہیں تو وہ مردود ہوئے تاسد ہو وہ اور باطل ہے۔

ملات ومطالب پیدا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ قرآن مجید سے نئے مفاہیم ومطالب کا اخذ واستفادہ دلی مفاہیم ومطالب پیدا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ قرآن مجید سے نئے مفاہیم ومطالب کا اخذ واستفادہ دلی سیال مشغلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذبن کی قوت خیال کوزیادہ سرلیج الحرکت بنانے میں معاون ہوسکتا ہے۔ قرآن مجید سے نئے مطالب و مفاہیم کی وضع و تھکیل جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر 'منام بالقرآن' کو زیادہ فروغ حاصل ہوگا۔ علم بالقرآن میں جس قدر انہاک زیادہ ہوگا 'منام بالوتی' سے دوری ،ای تناسب سے شدید ہوگا ۔ علم بالقرآن اور علم بالوتی کے اخذ واستفادے کاعمل جران کن حد تک متضاد سمتوں میں حرکت کرتا ہے۔ 'منام بالقرآن' سے شغف رکھنے والاحقق 'منام بالوتی' سے بالکل ای طرح محروم ہوتا ہے جس طرح 'منام بالوتی' کا جوئندہ علم بالقرآن سے عاری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے جس قاری کی تمنا 'منام اللہ' کا حصول ہے وہ اسے انسانی استعداد کے زائیدہ 'کا میدا بنائے گا اور ندان علوم کی طرف متوجہ ہوگا جو کا حصول ہے وہ اسے انسانی استعداد کے زائیدہ کی باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کو انسانی استعداد کے زائیدہ کی باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کو انسانی استعداد کے زائیدہ کی باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کو انسانی استعداد کے زائیدہ کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کو انسانی استعداد کے زائیدہ کی باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کو انسانی استعداد کے زائیدہ علم اللہ کے بجائے دوسر علوم میں انہا کے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کو انسانی استعداد کے زائیدہ علم اللہ کے بجائے دوسر علوم میں انہا کے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن محدول کا آرز ومند نہ ہو۔

قرآن مجید کی تعظیم کاراز انسان کے تمام علمی مدرکات کے مبدا ہونے کے بجائے ''علم اللہ'' ہونے ٹی مضمر ہے۔ مربی ذہن یہ بھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا جا ہتا کہ "علم الله "انسانی علم کی ترقی یا فته صورت نہیں ہے اور نہ "علم الله" انسانی علوم کے انبار سے تھکیل یا تا ہے۔ وہ علم اللہ کے" اتمام یا فتہ خبر" ہونے کام کر تو نہیں مگراس کے ذریعے سے ایسے اتمام یا فتہ اخبار کودریا فت کرنے کے دریے ہے جوعلم بالوحی کا موضوع ہی نہیں ہیں۔ "علم بالقرآن" قرآن مجيد سايےعلوم كودريافت كرنے كى جدوجهد سے وجود ميں آتا ہے جواصلا ''علم اللہ'' کے بجائے انسانی استعداد کے زائیدہ علوم ہیں۔قر آن مجید کے مطالعے کے دوران میں ایسے مدر کات کوخاطر میں لانا جن سے عقل انسانی ان تصورات کووشع کرنے میں کامیاب ہوجا تا ہے جن میں لفظی یا معنوی اعتبار سے قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق سے مماثلت یائی جاتی ہے، قرآن مجید کے مطالع كايدانتهائي غيرهماط اورغير محفوظ طريقه بياس غيرفهاططريق مطالعه كانتيجه بهكه ظاهري مماثلت قاری کے اندر پیقین پیدا کروی ہے کہ اس کا دریافت شدہ مغہوم دراصل بڑی اہم قرآئی حقیقت ہے جوفقط ای پر منکشف ہوئی ہے، لہذا وہ اس کے ابلاغ کو ایمانی فریضہ مجھ کر بیان کرنے پر ہی قانع نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کوبھی اس کا پابند بننے پر اصرار کرتا ہے۔اس پر متزادیہ ہے کہ مذہبی ذہن عقل کی برتری کے ذوق یمین 'وی' اور 'عقل' دونوں کے حاصلات علم کوایک درجے پرر کھ کردیکھنے ، سجھنے اور سمجھانے کو علمی کارنامہ سمجھ کر انجام دینے پرمصر رہتا ہے اور 'علم بالوی' تک رسائی حاصل کرنے کے بجائے قرآن مجید کو انسانی علوم کا مصدق بنا کر پیش کرنے میں مطمئن رہتا ہے۔ایمان کی قلب ماہیت کا پرنظارہ بھی دیدنی ہے کہوہ كتاب جودى شده كتب كى مصدق بن كرنازل بوئى ہے خودا يے علوم سے مشرف برتصديق بورى ہے جن كا مبداوی ہیں ہے۔

77۔ علم بالوی اور انسانی استعداد کے زائیدہ علوم میں ایک اور واضح اور بنیا دی نوعیت کا فرق

ہے جے آسانی سے نظر انداز کرناممکن نہیں ہے۔ اس جو ہری فرق کا ادراک ہروہ انسان اپ شعور میں رکھتا

ہے جوعلم کی ماہیت کو بچھتا اور''وی'' کو مانتا ہے۔ تمام انسانی علوم بلا استثنا پی صحت کے معتبر ہونے کا استناد
''معلوم'' کے عین مطابق ہونے میں رکھتے ہیں۔ انسانی علوم اسی وقت معتبر ہوتے ہیں جب ان کے بارے
یقین حاصل کر لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے متوازی خارج میں و لی ہی حقیقت رکھتے ہیں جیسی ادراک میں آئی

ہے۔ انسانی علوم کے معتبر ہونے کا استناد خارج میں موجود' معلوم'' کے مطابق ہونے میں ہے۔ انسان کا

و بی علم معتبر ہے جو ' معلوم' کے مطابق ہے اور وہ علم معتبر نہیں ہے جو معلوم کے مطابق ہونے کی صانت سے محروم ہے۔ الہذا انسانی استعداد کے زائیدہ علوم کی صحت اس وقت تک غیر معتبر ہے جب آل ہے ابت نہ ہوجائے کہ وہ علم اور معلوم میں عینیت کی نسبت ہے۔ اس کے برعس' 'علم بالوی' اس اعتبار سے اپنی نوعیت کا منفر دعلم ہے کہ اس کے معتبر ہونے کا استناد معلوم کے مطابق ہونے کے بجائے محض' 'وی' کے وسلے میں مضمر ہے۔ علم بالوی ' معلوم' کی مطابقت سے ، متند ہونے سے مستغنی ہے۔ وہ ایساعلم ہے جو محض اس لیے درست ہونے کے کہ وہ ''وی شدہ' ہونا کافی ہے ، جو انسان 'وی' 'پرایمان رکھتا ہے ، اس کے لیے کی ''علم' کے درست ہونے کے لیے ''وی شدہ' ہونا کافی ہے ، جو انسان وی شدہ بیان کی صحت کا استناد اس کے خار جی مصداق کے مطابق ہونے نہیں تلاش کرتا ہے ، وہ وہ ی پرایمان نہیں رکھتا۔ وی شدہ بیان محض اس لیے اتمام یا فتہ خبر ہے کہ وہ '' وی شدہ' ہونا ہے ، وہ وہ ی پرایمان نہیں رکھتا۔ وی شدہ بیان محض اس لیے اتمام یا فتہ خبر ہے کہ وہ '' وی شدہ' ہونا ہونی وصحت کا معیار' وی شدہ' ہونا ہے۔

سام در علم بالقرآن علم بالوی ہوتا تواس کے معتبر ہونے کا استناد بھی خارج کی مطابقت علی مضم المعتبر ہوتا علم بالقرآن علم بالوی علم بالوی علی خارجی حقائق کا قرآن مجید کے مطابق ہونا ہویا قرآن مجید کا خارجی حقائق کے مطابق ہونا ہو، دونوں صورتوں میں معیار' وسیلہ علم' مین ہیں ہے علم بالوی میں معیار وسیلہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے علم بالوی اور علم بالقرآن میں بیانتہائی بنیادی نوعیت کا فرق ہے۔' علم بالقرآن' دیگر انسانی علوم کی طرح انسانی استعداد کا زائیدہ علم ہے ۔قرآن مجید سے وضعی علاقے کی وجہ سے علم بالقرآن کے ساتھ تعظیم و تحریم فریم کے برائح و تو ہے کہ فریم ایمان کی پیدا کردہ نہیں ہے اس لیے کہ فریمی ایمان کی پیدا کردہ نہیں ہے اس لیے کہ فریمی ایمان کا پیدا کردہ علم و القبان فقط' علم بالوی'' کے ساتھ قائم فریموں یہ موقویہ شوک فی النبو ق کا ارتکاب ہے۔

علم بالقرآن کوعلم بالوی قرار دینے یا اس فرق وامتیاز کی نشاندہی ذہبی ایمان کی ناگزیراحتیاج
ہے۔علم بالقرآن کوعلم بالوی قرار دینے یا اس فرق وامتیاز کو خاطر میں نہ لانے کا بتیجہ ''الوہی ہدایت'' کی اصلیت اور حقیقت ہے محروی ہے۔خود ساختہ ضرورت کے لیے سی بیان کو ' ہدایت'' کے طور پر استعال کرنا اور بات ہاور متعینہ غایت کے حصول کے لیے ' ہدایت' بونا دوسری بات ہے۔''الوہی ہدایت' خودساختہ غایت کے حصول کا لائح ممل نہیں ہے، الوہی ہدایت الوہی غایت کے حصول کا الوہی لائح ممل نہیں ہے، الوہی ہدایت الوہی غایت کے حصول کا الوہی فقط اسی معنی میں ہدایت ہے۔ جس معنی میں نی مُنافِینِ می ہدایت ہے الرہم الوہی لیے ہدایت ہوایت حاصل کی جاسکتی ہے جو نی منافِقین کو حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم لیے ہدایت ہے اور اس سے وہی ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے جو نی منافِقین کو حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم

قرآن مجید کوخود ساختہ غایت کے حصول کے لیے ہدایت بنانے کی سٹی میں مصروف ہیں تو قرآن مجید سے الی ہزایت اخذ کرنے کے در پے ہیں جو نبی کا اللی ہدایت علم بالقرآن میں قرآن مجید سے پہلے تو ہدایت کی تمنا ہو بھی تو نہ صرف سے ہدایت خود ساختہ ہوتی ہے بلکہ اس کی غایت بھی خود ساختہ ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی غایت بھی خود ساختہ ہوتی ہے۔

70 ۔ آخر میں ایک ضروری وضاحت اس لیے عرض کرنی ہے تا کہ ایک غلط فہمی دور ہوجائے۔
جیسا کہ "علم بالوی" کی اصطلاح سے مراد وہ علم ہے جس کا وسیلہ یا واسط" دی " ہے" اس کے برعس " علم
بالقرآن" کی اصطلاح سے مراد وہ علم نہیں ہے جس کا وسیلہ قرآن مجید ہے۔ علم بالقرآن کا وسیلہ قاری کی
فرکاوت فہم اور فطانت طبع ہے۔ جو قاری جتنا ذکی الفہم اور فطین الطبع ہے اسی نسبت سے وہ قرآن مجید سے
بڑے دقیق نکات تخلیق کرنے میں کامیاب ہوگا اور جو قاری ذہن کی نظری صلاحیت سے عاری ہوگا وہ اسی
قدر قرآن مجید سے علمی، فکری اور مابعد الطبعی نکتہ بنجیوں سے محروم ہوگا ۔ علم بالقرآن میں قرآن مجید وسیلہ علم
کے بجائے شعور نظری کا نقط ارتفاع ہوتا ہے۔ "علم بالقرآن" کی وضع وشکیل کا وسیلہ قاری کی ذاتی ذکاوت و
فطانت سے باہر تلاش کرناممکن نہیں ہے۔ اس کے برعس" ملم بالوی" کی وضع و تشکیل میں قاری کی ذکاوت و
فبم اور فطانت طبع کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کے برعس" میں فاری کے سامنے ہوتا ہے، اور قاری سے
قبر وت کا نقاضا کرتا ہے۔ اس علم کو" دی " نے جس صورت میں پیش کیا ہے اسی میں محدود و مقید ہے۔ غیروتی
ہرامکان ہر وقت موجود ہوتا اور موجود رہتا ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى

## قرآن "علم" ہے ماخذ علم نہیں ہے

مختلف نوعیت کا کام لیتے ہیں اور 'علم' ہمارے لیے اپنے وظیفے اور مصرف کے اعتبارے وہ کام انجام نہیں دے سکتا جو' ما خذعکم' ہے لیا جا تا ہے یا لیناممکن ہوتا ہے۔ شعور کا وہ درجہ جواپئی ذات کا جائزہ لے سکتا ہے مقصد اور وسلے کے مابین فرق کا ادراک کرسکتا ہے۔ خود شعوری کی نعمت سے محروم موجودات میں ذریعے اور مقصد کے امتیاز کا ادراک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ذریعے اور مقصد کے فرق کے شعور سے محروم ہوتے متصد کے امتیاز کا ادراک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ذریعے اور مقصد کے فرق کونظر انداز کر سکے۔ اگر وسلے اور مقصد کا شعور نشو ونمایا فتہ نہیں ہے تو اور بات ہور نہ ما خذکلم' نہیں ہے اور علم' ناخذ علم' نہیں ہے۔

علم کے امکان کی بوری کا تنات عالم ، معلوم اور علم پر شتمل ہے، تصور علم کے عنا صرتر کیبی فقط یمی تین ہیں علم کے تصور میں ماخذ علم کا نام ونثان نہیں ہے۔ ماخذ علم کا تصور قائم کرنے کے لیے آپ کو از سرنو جدو جہد کرنی ہے۔ عالم معلوم اور علم ان تنیوں میں ماخذعلم بننے کی اہلیت یکسال یائی جاتی ہے۔ میمکن ہے کہ'' ماخذعلم'' کی حیثیت عالم کو حاصل ہو ،معلوم کو ماخذعلم کا درجہ دیا گیا ہو یا خوعلم ماخذعلم کا کر دارا دا کررہا ہو۔ گریدامر بہر حال طے ہے کہ ما خد علم ایک اعتباری امر ہے، اس کا اعتبار فقط اس صورت میں قائم ہوتا ہے جب کسی دوسرے اعتبار کا وجود مفقو د ہوجائے۔ ماخذعلم کا درجہ ملتے ہی علم ، عالم اور معلوم نتیوں کا اعتباری وجود فقط ما خذعكم كا بوجاتا ہے اور اپنے اصلی مقام سے دوسرے مقام میں منقلب ہوجاتے ہیں۔ اگر ' علم' ، كو ما خذ علم كا درجه حاصل بيتواس سے ماخوذ علم اس علم كاعين مجھى نہيں ہوگا جو ماخذ علم بننے سے قبل ہوتا ہے۔اى طرح اگر ماخذ علم کی حیثیت عالم یا معلوم میں سے کسی کو حاصل ہے تو اخذ شدہ علم' کا عین ہے نہ "معلوم" كاعين بے علم اور ماخذ علم ميں ہميشه مفائرت رہتی ہے اور بيمغائرت كہيں بھی ختم نہيں ہوتی۔ جب بھی علم اور ما خذعلم کی مغائرت کاشعور معدوم ہوتا ہے توبیدر اصل خود ' علم' کے شعور کا معدوم ہونا ہے۔ اسى طرح كا فرق "علم بالوحى" اور "علم بالقرآن" مي يايا جاتا ب، "علم بالوحى" علم بالقرآن كاعين نبيں ہے وہ بالكل دوسرى شے ہے۔ علم بالوحى ميں ' وحی' علم اللہ كے ابلاغ كا وسيلہ ہے اور کے علم کا ماخذ ہے۔ علم بالقرآن کی صورت میں انسان کے وہ مدر کات جن کا مبدا نظری فہم وادراک ہے، قرآن مجیدے اخذعکم کا استفادہ کرتے ہیں۔''علم بالقرآن' میں قرآن مجید انسان کے نظری فہم وادراک کے خام مواد کے طور پر استعمال ہوتا ہے جواسے نہ صرف انسان کی قوت خیال کے لیے نقطہ ارتفاع بنا تا ہے

بلکہ نظام فکر کے خدو خال متعین کرنے میں اس سے زینے کا کام لیتا ہے۔ علم بالقرآن کے برعکس 'علم بالوی'' کامبداانسان سے خارج میں وہ علم ہے جس کاوسیلہ ومبداانسان کے قوائے نظری نہیں بن سکتے۔ ''علم بالوی'' کامبداانسان سے خارج میں واقع ہے اور خارج سے حال کیا گیا ہے۔ '' وی '' انسان کے عادی یا معمول کے قوائے علم وادراک سے الگ متعقل اور قائم بالذات وسیلہ علم و کو فان ہے اس وسیلہ علم و کو فان ہے اس وسیلہ علم سے انسان کو فقط ''علم اللہ'' میسر آتا ہے۔ ''علم بالوی'' کے حصول میں انسان کے نظری قوائے فہم وادراک کا مثبت یامنی کوئی کردار نہیں ہوتا۔ '' وی '' کے وسیلے سے حاصل شدہ علم کے تحقق اور قیام و بقامیں انسان کے نظری قوائی کا کردار کا مل انفعالی ہے۔ ''علم بالوی'' کی خاصیت ہے کہ شعور کے نظری بہلوگی ادنی ترین مداخلت اس علم کو ''علم بالوی'' کے عنوان سے بالکل محروم کردیتی ہے۔

آپ فور فرمائیں کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، من رہے ہیں، سا رے ہیں جھورے ہیں یا سمجھارہے ہیں ، وہ اس وقت تک اللہ کا کلام ہے، 'علم اللہ'' ہے جب تک کہ آپ کے قوائے علمیہ کی نظری جہت کی جانب ہاس میں مداخلت نہیں ہوئی، جونہی آپ کے قوائے فہم وادراک کی نظری جانب سے ادنیٰ می مداخلت ہوئی آپ کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا، غرض کوئی عمل بھی قرآن مجیدے منسوب ہونے کے باوصف 'علم اللہ' انہیں رہتا۔ آپ کے شعور نظری کے حاصلات تقریر کی صورت میں ہوں یاتح ریر کی صورت میں ،استنباط کی صورت میں ہوں یا استدلال کی شکل میں ہوں ،وہ کلام اللہ ے حاصل شدہ علم کو دعلم اللہٰ ، نہیں رہنے دیتے۔ یا در کھیے قر آن مجید کا پڑھنا د پڑھانا ، مجھنا وسمجھانا ، اور سناو سناناس کے "علم بالوی" ہونے کو متاثر نہیں کرتا باوجود میدیتمام اعمال انسانی قوی کے متحرک ہونے سے وجود میں آتے ہیں۔قرآن مجیدانسان کے تہم وادراک کا حصہ بن جائے یہ بات ' علم اللہٰ' کے منافی نہیں ہے اورنه بى انسان كا سے مجھنا يا سمجھنا يا كلام الله ہے وعلم الله واصل كرنے ميں مانع ہے۔ البتة انسان كي تعبيرو تشریح صد فی صد درست ہی کیوں نہ ہووہ ''علم اللہ' نہیں ہے۔جس' علم' کامبداانسان کا ذاتی فہم وا دراک ہےوہ''علم بالوحی''نہیں ہے،علم بالوحی وہ ہے جس کے فہم وادراک میں انسان کی ذات کوکوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن مجیدے "علم الله" بونے کوجوشے متاثر کرتی ہےوہ دراصل قرآن مجیدے حاصل ہونے والے علم کا مبدا ہے۔جس علم کا مبدا''وی'' ہے اس میں آپ کے نظری قوئی فعال مداخلت نہیں کر سکتے۔انسان کے نظری قویٰ کی فعال مداخلت کے نتیج میں قائم ہونے والے تصورات قرآن مجیدے 'علم اللہ'' کے حصول کو

ى صالك نبيل كروية ،ات "علم بالوى" بهى نبيل رہے دي-

قرآن مجیدی تفہیم وقعیم میں انسانی قکر ونظری فعال مداخلت ' کلام اللہ' ہے۔ جس شے کو سب ہے پہلے ضائع کرتی ہے وہ ' علم بالوی ' کے حصول کا امکان ہے۔ عقل کا ہروہ ادراک جس کی وضع و سخکیل میں اسے غیر کی احتیاج بالذات ہونے بالطبع ہو، عقل کی ' فعال مداخلت' متصور ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے استفادے کے بتیج میں مرتب ہونے ہائی ' گر' حق بہ جانب ہونے کے باوجود ' انسانی فکر' کے دائر ہے نکل کر ' علم اللہ' کھی نہیں بن سکتی۔ انسانی فکر کے ' علم' ہونے کی تمام شرائط پوری ہوجا کی وہ دو کے دائر ہے نکل کر ' علم اللہ' کھی نہیں بن سکتی۔ انسانی فکر اور ' علم' ہونے کی تمام شرائط پوری ہوجا کیں تو بھی وہ ' علم بالوی' ' دوا یے محلف الاصل فضائل بیر جن کی حدود صحت ایک دوسر ہے ہیں جمیشہ نہ صرف جدار ہتی ہیں بلکدا یک دوسر ہے ہی نہیں ہائیں۔ ہوگی تو رہ مرائط کی فعال مداخلت کے شعور کا ادراک حاصل کرنا ہمارا اا تنابز اعلی فریضہ ہوگی تو رہ خور آن مجید کے منا اور سیکھانا ہے۔ ' علم بالوی' ' اور انسانی استعداد کے زائیدہ علوم میں فرق واحمیاز کے شور کو حاصل کرنا ہمارا اتنابز اعلی فریضہ ہوگی تو واحمیاز کی شاخر ورم اور برقر ادر کھنے کے لیے اس اہلیت کی نشو ونما کلیدی حیثیت رکھتی ہے جو مرائل میں احتیاز ان شعور پیدا کرتی ہے اور برقر ادر کھنے کے لیے اس اہلیت کی نشو ونما کلیدی حیثیت رکھتی ہے جو مرائل میں احتیاز ان کا شعور پیدا کرتی ہے اور برقر ادر کھنے کے لیے اس اہلیت کی نشو ونما کلیدی حیثیت رکھتی ہے جو مرائل میں احتیاز ان کا شعور پیدا کرتی ہے اور برقر ادر کھنے کے لیے اس اہلیت کی نشو فرنا کلیدی حیثیت رکھتی ہے جو

ال انتظا کا شکاراس امرے باخبر تک نہیں ہوتا کہ وہ (علم اللہ علی موقات فیر محسوس ہوتی ہے بہاں تک کہ اس ابتلا کا شکاراس امرے باخبر تک نہیں ہوتا کہ وہ (علم اللہ علی مداخلت کررہا ہے۔ بعض اوقات یہ مداخلت قبولیت عامہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے تو دانستہ یا نادانستہ اس کا ارتکاب قرآن مجید کی خدمت بچھ کر انجام دیا جاتا ہے۔ لاعلمی پرجنی یہ خدمت قرآن ہمیں (علم بالوی " ہے محروی کے سوا پھھ نہیں دیتی۔ "علم بالوی " میں انسانی مداخلت کی مختلف صور تیں جیں ان جس مقبول ترین منزل من اللہ کلمات کو متر ادفات سے بالوتی " میں انسانی مداخلت کی مختلف صور تیں جیں ان جس مقبول ترین منزل من اللہ کلمات کو متر ادفات سے بالوتی " میں انسانی مداخل کی محروی کے موالی کو متر ادفات سے مطالب و معانی کلام کی طرح قابل ترجہ بھٹایا اس کے متوازی مقبادل کلام وضع کرنا ،قرآن مجید کے مطالب و معانی کرنا ،قرآن مجید کو گئی اصول کا مبدا قرار دینا یا گئی اصول و ضوالط کا اس سے انتزاع کرنا ،قرآن مجید کی تھا نہت کرنے کے لیے ایمان کونا کا فی خیال کرتے ہوئے ایس کی تھا نہت کا جو تے ایس کی تھا نہت کا جوت فرا ہم کرنا جن کا تھی انسان کے معمول کے مشاہدے سے ہوو غیرہ و فیرہ و اقد المت ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ یہ حسن طن رہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی خدمت ہیں۔ حالا تکہ ان

کے۔ انبانی علم کے مقام ومنصب اور حدود و قیود کے تعین کا شعورا گرانبان میں بیدارہ و جائے تو ضروری نہیں کہ 'علم اللہ'' کی قدرو قیمت کا شعور بھی اسے حاصل ہوجائے۔ ''علم اللہ'' اورانبانی علم کا فرق و امتیاز فقط ای صورت میں نشو و نما پاتا ہے جب ''علم اللہ'' کا علوم ر تبت ایمان سے میسر آئے اورانبانی علم کی حدود و قیود کا شعور نظم اللہ'' سے حاصل کیا جائے۔ اگرانبانی علم کی حدود کا شعور بیدار نہ ہوتو انبان اپ خیال کو بھی علم بجھتار ہتا ہے حالا نکہ خیال ''علم ''نہیں ہوتا۔ اگر ''علم اللہ'' کے شعور کا مبدا ایمان نہ ہوتو انبان ''علم ''نہیں ہوتا۔ اگر ''علم اللہ'' کے شعور کا مبدا ایمان نہ ہوتو انبان ''علم اللہ'' کو انبانی علم کی ترقی یا فترصورت نہیں بلکہ ماہیت و نوعیت کو انسانی اللہ'' کو انبانی علم کی ترقی یا فترصورت نہیں بلکہ ماہیت و نوعیت کے اعتبار سے بہت زیادہ مختلف ''علم'' ہے۔ الوہ کا محمد اور کا کا د فی سا شعور بھی انبان کی اس فطرت میں موجو دنہیں ہے جو اسے علم'' ایک منتقل نوع علم ہے۔ انبان کے کا د فی سا شعور بھی انبان کی اس فطرت میں موجو دنہیں ہے جو اسے علم'' ایک منتقل نوع علم ہے۔ بین اللہ ہے جو ' علم اللہ'' کی وجودی عظمت اور عرفانی قدر ومنز لت کا شعور عطا کرتا ہے۔ الوہ کا کم کی وجودی عظمت اور عرفانی قدر ومنز لت سے آگی وہ واحد صورت ہے جس کے والے کرتا ہے۔ الوہ کا کم کا وقت کے منتقل نوع کی انبانی ما اخلت سے قرآن مجید کو تحفوظ رکھنا تھیں ہے۔

۸۔ ''علم بالوی' میں انسان کی قکری مداخلت کا جواز بالعوم اس خیال سے نشو ونما پاتا ہے کہ '' دراصل' عقل' کی ہی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اس نقطۂ نظر کی روسے عقلی مدرکات' علم' ہونے کے اعتبار سے اس سطح اور اس درجے کے حامل ہیں جس درجے کا علم' وی '' کے ذریعے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اس موقف کے دانش ور کے نزدیک' وی '' اور عقل میں بحیثیت ذریعہ علم کے، ماہیت کے بجائے مدارج کا فرق ہے گویا عقل کے نظری مدرکات اونیٰ درجے کی'' وی '' متصور ہو سکتے ہیں اور'' وی '' کے مدارج کا فرق ہے گویا عقل کے نظری مدرکات اونیٰ درجے کی '' وی '' متصور ہو سکتے ہیں اور'' وی '' کے

حاصلات اعلی درجے کے عقلی مدرکات متصور ہو سکتے ہیں۔ عقل کے نظری مدرکات کوجن علام کی وضع و تھکیل میں کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ لاز ما چند نظری مسلمات پر بنی ہوتے ہیں۔ نظری مسلمات دراصل عقلی تصورات ہیں جو کی علم کے سابقات اور لاحقات کہلاتے ہیں، جن کے بغیر کوئی علمی تضیہ وضع کیا جا سکتا ہے اور نشکیل پاسکتا ہے۔ نظری اعتبارہ ہو گفی قضیہ کی اساس عقلی مسلمات ہوتے ہیں۔ انسانی علم کے غیر متنازی نظری مسلمات چاہے وہ بی ہوں یا کسبی سابقات و لاحقات ہی ہوتے ہیں جو ہبرحال ہر علمی تضیہ کی ناگزیر ضرورت ہیں۔ اگر '' و تی' اور عقل ہیں ما ہیت کا نہیں بلکہ شدت وضعف کا فرق ہے تو تمام عقلی مسلمات و تی شدہ علم کا درجہ رکھتے ہوں گے اور یوں نی تاکیفیش کی ذات کا وہ امتیازی وصف کا ملڈیا پا ال ہوجا تا ہے جس کی شدہ علم کا درجہ رکھتے ہوں گے اور یوں نی تاکیفیش کی ذات کا وہ امتیازی وصف کا ملڈیا پا ال ہوجا تا ہے جس کی فاموت ہوتو ہے نی تاکیفیش کی میں انسانی کی نی نظری مداخلت کا دروازہ نظری مدرکات سے واجوتا ہوتو ہے نی تاکیفیش کی میں انسانی کی میں نظری درجہ اللہ کی میں خطر ناک نتائج کا کا دراک رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، اپنی فعالیت میں بہر حال ادھر ہی لے آتی ہے۔ شعور نظری کی فعالیت میں بہر حال ادھر ہی لے آتی ہے۔ شعور نظری کی فعالیت میں بہر حال ادھر ہی لے آتی ہے۔ شعور نظری کی دورونظ آئیس عقلی فطرت کا لازی عضر موضوع کو کا ملا اپنی گرفت میں کو کی کردار ادائیس کرتا ، البتہ اس نظری جہت کا وجود فقط آئیس عقلی تضور اسے بہر قائم ہوتا ہے جنہیں سابقات و لاحقات کہاجا تا ہے۔

9۔ ''کلام اللہ'' سے حاصل ہونے والے''علم اللہ'' میں انسان کی قلری مداخلت کی ایک عام اور غیر محسوس صورت متن قرآن میں شعور نظری کے سابقات اور لاحقات کا اضافہ ہے۔ یہ ایک عام خیال ہے کہ عقل کے نظری سابقات و لاحقات کے اضافے سے متن قرآن کا مفہوم نبٹا زیادہ قابل ابلاغ ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر اس مطے پر یہ طے نہ کر لیا جائے کہ جن سابقات و لاحقات کا مبدا انسان کا شعور نظری ہے ان ہے حاصل ہونے و الاعلم الوہی حقائق کی نظری صورت گری سے زیادہ کھے نہیں کرسکتا ، اور اسی طرح جن لاحقات و سابقات کا مبداشعور مذہبی ہے وہ الوہی حقائق کی نظری صورت گری سے زیادہ کھے نہیں کرسکتا ، اور اسی طرح جن لاحقات و سابقات کا مبداشعور مذہبی ہے وہ الوہی حقائق کی نظری تھکیل کے بجائے ان سے ایمانی اطمینان کا نقاضا کرتا ہے تو شعور کی ان دونوں صدود کے تو ارد سے محفوظ ہونا محال ہوجائے گا۔ شعور نظری کے تقاضے شعور علمی سے پورے کیے جانے کی کوشش کے بتیج میں علمی اور مذہبی اعتبار خرجی سابقات و سابقات و لاحقات کا اضافہ ضروری ہے یا ناگز ہر ہے اور وہ شعور نظری سے حاصل کیے گئے ہوں تو ہمیں بی قبول کر لینے لاحقات کا اضافہ ضروری ہے یا ناگز ہر ہے اور وہ شعور نظری سے حاصل کیے گئے ہوں تو ہمیں بی قبول کر لینے لاحقات کا اضافہ ضروری ہے یا ناگز ہر ہے اور وہ شعور نظری سے حاصل کیے گئے ہوں تو ہمیں بی قبول کر لینے کا اضافہ ضروری ہے یا ناگز ہر ہے اور وہ شعور نظری سے حاصل کیا گئے ہوں تو ہمیں بی قبول کر لینے

میں کوئی باکٹیں ہونا جا ہے کہ قرآئی متن کی موجود وصورت "ما بیسن السدفتین اقبم انسانی کی نظری ضرورت کے لیےناکافی ہے۔ اگرصورت حال یہی ہواس کا مطلب بیکی ہے کہ "علم اللہ" اس وقت تک انیان کے شعور علمی کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک وہ انسانی علم کی نظری ضرورت کے عین مطابق نہ ہو لیکن اگرانسانی شعور کے نظری پہلو کے وضع کر دہ عقلی سابقات یا لاحقات کا اضافہ'' کلام اللہ'' کواللہ کا کلام ہی نہ رہے دی تواس سے "علم اللہ" کا حصول کیے ممکن ہوگا؟ انسانی شعور کے نظری پہلو کی جانب سے" کلام اللهٰ'' كے قابل فہم بنانے كى جس جدوجهد ميں انسان كو' علم اللهٰ' سے دست كش ہونا لا زم آتا ہواس جدوجهد میں مشغول رہے سے دست بردار ہونا کہیں زیادہ قرین عقل ہے۔ شعور علمی کا تقاضا ہے کہ ہروہ قضیہ جو علمی مواد کے حامل ہونے کا دعویدار ہے نظری حدود و قیود میں چیش کیا جائے۔نظری حدود و قیود عقلی سابقات و لا تقات کے امکان سے مشروط ہیں۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہویا مجہول ہوتو وہ قضیطمی مفادفراجم كرنے ميں ناكام متصور بوتا ہے۔ "علم الله" كوجن قضايا ميں پيش كيا كيا ہے نظرى اعتبارے وہ انہى نظری حدود و قیود کے مابند ہیں جن کی مابندی انسانی علم کے اظہار وابلاغ کے لیے وضع کیے جائے والے قضایا کوکرنی ہے تو پھرالوہی علم انسان کاعلم بھی نہیں بن سکتا۔ "علم اللہ" جن قضایا میں انسان کے سامنے پیش كيا كيا بانسان ان كے سابقات ولا حقات كا ادراك كرنے كى اہليت كا حامل ہوتو اس كاعلم بھى "علم الله" کے مادی ہونا ضروری قراریا تاہے، جوظا ہر ہے مال ہے۔

•ا۔ انسانی شعور کے نظری مدرکات کا ماخذ اور حاصل ایک شے بھی نہیں ہوتے۔ اگر ماخذ علم اور حاصل علم کوایک شے فرض کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ شعورا پنے آغاز میں جہاں کھڑا تھا انجام پر آئی کر بھی ادھر ہی کھڑا ہے۔ ماخذ علم اور حاصل علم کوایک سجھنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب شعور کی علمی حرکت کو دوری حرکت نہ سجھ لیا جائے۔ علمی قضیے کی'' نبست حکمیہ'' کا ماخذ قضیے کے نظری سابقات و لا تھات ہوتے ہیں۔ قضیے کی علمی تفکیل اور تحکیم ان سابقات و لا تھات پر منحصر ہوتی ہے جو قضیے کے وجود میں آجائے کے بعد زیادہ قابل فنہم بن جاتے ہیں۔ لیکن قضیہ علمیہ سے جو علمی مفاد میسر آتا ہے وہ ان نظری سابقات و لا تھات سے بھی نہیں حاصل ہوتا۔ وہ تصورات جو کسی علمی قضیے کو کمکن بناتے ہیں یا کسی ملمی قضیے سے حکمت ہوتے ہیں وہ شعور نظری کے مسلمات ہیں۔ یہ تضیہ علمیہ سے حاصل ہونے والے علم کا حصہ ہیں اور ندائی کا نتیجہ ہیں۔ ان کی مسلمات ہیں۔ یہ تقضیہ علمیہ سے حاصل ہونے والے علم کا حصہ ہیں اور ندائی کا نتیجہ ہیں۔ انسانی علم مسلمات کو شعور نظری اس لیے قبول کیے رکھتا ہے، تا کہ اس کے وظیفے کی انجام دہی حمکن ہوسکے۔ انسانی علم مسلمات کو شعور نظری اس لیے قبول کیے رکھتا ہے، تا کہ اس کے وظیفے کی انجام دہی حمکن ہوسکے۔ انسانی علم مسلمات کو شعور نظری اس لیے قبول کیے رکھتا ہے، تا کہ اس کے وظیفے کی انجام دہی حمکن ہوسکے۔ انسانی علم مسلمات کو شعور نظری اس لیے قبول کیے رکھتا ہے، تا کہ اس کے وظیفے کی انجام دہی حمکن ہوسکے۔ انسانی علم

جن مسلمات پرقائم ہے اگر وہ مشکوک ہوں تو شعور کی وہ نوع جے ' علم' سے تبعیر کیا جاتا ہے بائی نہیں رہ سکتی اور شعور کا وہ وظیفہ ایک قدم بھی آ کے نہیں بڑھ سکتا جے ہم ' علم' سے تبعیر کرسکیں ۔ جہاں تک ' علم اللہ' کے وقوع کا تعلق ہے تو اگر وہ بھی انہی شرائط سے مشروط ہے جوانسان کے علم کے وقوع کی جیں تو پھر ہمیں بیر ق پھر ہمیں بیر ق پہنچتا ہے کہ ای طرح ' الوہی علم' کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کی جبتو کریں جس طرح انسانی علم کے نظری سابقات و لاحقات کے لیے کی جاتی ہے ہے کہ اس کا خواج کی جاتی ہے ہے کہ اس کی جاتی ہے۔

"علم الله "اورانسانی علم میں اگر واقعتا جو ہری فرق ہے اور اسے قائم رکھنا ضروری ہے تو ہمیں چاہیے کہ 'علم بالوی' کے ایسے نظری سابقات ولاحقات کی جنبوے فوراً دست بردار ہو جائیں جن کا انحصار شعور نظری کے وضع کردہ '' مدارعلم'' پر ہے۔ ''علم بالوی'' کے جو ہری امتیازات میں سب سے نمایاں التمازال علم كاوسيله باوراى وسليكي وجدت يظم براعتبار اتمام يا فتة متصور بوتا ب-"علم بالوى"ك سابقات ولا تفات کا مدار علم بھی شعور نظری کے مدرکات ہوں تو وہ بھی اس حقیقت تک رسائی حاصل نہیں كرنے ديں كے جس پر "علم بالوى" قائم ہے۔"علم بالوى" كے سابقات ولاحقات كامدار شعور نظرى نہيں بلكہ شعور ذہبی ہے۔شعور فدہبی "علم بالوی" کامبهط اور وصول کندہ ہے اور شعور کے اس بہلو اس مفمر سابقات و لاحقات كا ادراك "علم بالوى" كي وقوع كامكان كويينى بناتا بـ قرآن مجيد سي حاصل مون وال "الوبى علم" ـ انسانى علم كى كى ضرورت كو پوراكرنامقصود موتاتونى فالتيل كى ذات انسانى علم كانمونه بوتى، لیکن "انت اعلم بامور دنیا کم" سے اس خیال کی پوری طرح نفی ہوجاتی ہے۔ شعور فرجی کے کمال کاجو مظاہرہ نی تابین کا ذات میں ہوتا ہے وہ غیر نی میں اس لیے ممکن نہیں کہ نی تابین کا ذہبی شعور" الوہی علم" کے فیض سے تفکیل یا تا ہے اور ای پر قائم رہتا ہے۔ غیرنی میں اس کا امکان فقط نی کا فیم شروط اتباع سے ممكن ہوتا ہے۔ "علم الله" اور انسانی علم كے مابين جو التياز حقيقت كے اعتبار سے نبي الفير كى ذات ميں محقق موتا ہے اس کا مظاہرہ غیرنی میں ممکن نہیں ہے، لیکن ٹی ٹاٹھ کی اتباع میں اس کا مظاہرہ ففس الامرین جاتا ہے۔ ''علم اللہ'' جس طرح ہے انسان کے شعور کا حصہ بنتا ہے اس میں فہم وادراک کے پیچیدہ اور گہرے اعمال کوزیا دہ دخل نہیں ہوتا، ہایں ہمداخذ نتائج کی اہلیت کو کا ملا معطل خیال کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اخذ نتائج کی اہلیت کا ارادی تحرک اور شے ہے اور فطری عمل کا وجود بالکل مختلف شے ہے۔ جب قرآن مجید کا قاری ماتن کے دائرہ ابلاغ سے نکل کرائی علمی فتو حات کاعمل شروع کرتا ہے تو وہ بالکل واضح ہوتا ہے اور جوفطری طور پراس سے متفید ہوتا ہوہ بھی عمال ہوجاتا ہے۔

ا۔ قرآن مجیدکو' ماخذ علم' بنانے والا ذہن بعض اوقات یہ بھتے سے عاری ہوتا ہے کہ ماخذ علم اور علم دو مختلف النوع فضائل ہیں۔اگر ماخذ علم اور علم ایک ہی شے ہوتے تو جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ شعورعلمی کی وہ جدوجہد بے معنی ہو جاتی ہے جس کے نتیج میں وہ "علم" حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں علم کا مبداو غایت دونوں پہلے مرطے پرایک ہی ہوں گے،جس عظم حاصل کیا جانا ہے یا جس ے علم ماخوذ ہونا ہے وہ وہ ی شے ہے جو ماخوذ ہونے سے پہلے ای طرح تھی جس طرح ماخوذ ہونے کے بعد ہے۔اگر قرآن مجید' ماخذ علم' ہے تو اس سے حاصل ہونے والا' علم' نیقیناً قرآن مجیز نہیں بلکہ غیر قرآن ہوگا اوروہ''علم بالوی'' کےعلاوہ ہوگا اور یہی انسانی استعداد کا زائدہ علم ہے۔قرآن مجید سے تفکیل پانے والے ماخوذات ذہبیہ جس قدر معتبر اور متند کیول نہ ہول' علم اللہ' نہیں ہوتے اور نہ ہو کتے ہیں۔انسانی استعداد کے زائیدہ علوم کو''علم اللہ'' سے ظاہری مما ثلت کے باعث الوہی اعتبار واستناد نہیں آ سکتا قر آن مجید کو ماخذ علم بجھنے والا ذئن دانستہ یا نادانستہ اس "علم" کے ادراک پر قائع ہونے سے اعراض کرتا ہے جومتن قرآن ے میسرآ رہا ہے۔قرآن مجیدے اٹی خواہش کے مطابق معنی اخذ کرنے میں سب سے زیادہ مائل متن قرآن برقناعت كرنا ب\_قرآن مجيد من "موجود علم" ئے فكرى نظام كى نشود نما كے دريے رہناا كے ايما طرز عمل ہے جس سے "علم بالوی" کاحصول ناممکن ہوجا تا ہے۔" ما خذیلم" شعوعلمی کے لیے دراصل ایک طرح کا دعلمی خام مواد' ہے جس سے وہ عقلی نظام فکروضع کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ماخذ علم کو دعلم' کی حیثیت بھی اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہوہ علم کے وقوع کے امکانات میں سے محض ایک امکان ہے۔ علم کی حیثیت فقط انہیں مدر کات کو حاصل ہوتی ہے جن کو ' دعقل' نے بلا واسطہ یا بالواسطہ دریافت کیا ہوتا ہے۔ قر آن مجید کو ما خذ ِ علم قرار دیا جائے تواس کے محقویات انسان کے شعوری ادراک کی آخری منزل تک رسائی حاصل کرنے میں محض نشان راه كاكرداراداكري كے،اس سے زياده ان كى كوئى حيثيت نہيں ہوكى اس ليے كر حقيق علم "ماخذ" میں نہیں ہوتا بلکہان محصولات میں ہوتا ہے جس کوعقل اپنی قوت خیال سے تخلیق کرتا ہے۔ قرآن مجید کومنزل کے بچائے نشان منزل بیجھنے والا ذہن اس سے ایسی ہرایت کا طالب ہوتا ہے جواس کے عقلی امکانات کو وسیع كرسكے،اس سےزياده اس كى آرزو موتى ہادرنہ بى جدوجهد موتى ہے۔

عجیب بات سے ہے کہ ایمانا ہر فدہبی انسان پر قبول کرتا ہے کہ 'عظم اللہ'' ہرا متبار سے اتمام

یافتہ اور کائل وکھل علم ہے۔ کین اگر قرآن مجیدانسان کے لیے ماخذ علم ہے اور انسان نے ''علم' کک رسائی اپنی ذاتی اور انفرادی جدوجہد ہے حاصل کرنی ہے، قواس صورت میں 'علم اللہ' کے اتمام یافتہ اور کائل وکھل علم ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں رہے۔ ماخذ علم ہونے کی صورت میں قرآن مجید جن معلومات پر شمل ہوہ انسان کے عقلی اور اکات کے لیے ایک ایے باب کی حیثیت رکھتی ہیں جن کو سلے سے وہ ان تصورات تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے جن کے قیقی ہونے کی نسبت اسے ایمائی تیقن حاصل ہوتا ہے۔ فرآن مجید پر بھی ماخو ذات ذہبیہ کو 'علم' فرض کر لینے کی صورت میں بحیثیت ' علم' قرآن مجید جن تھائق پر بلاواسط دلالت کرتا ہے وہ ثانوی درج کے حقائق متصور ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ وتی شدہ تھائی عقلی بلاواسط دلالت کرتا ہے وہ ثانوی درج کے متصور ہون قریباں پہطے ہے کہ ' علم بالوی' کا استخفاف مدرکات کے مقابلے میں ثانوی درج کے متصور ہون قریبار یہاں پہطے ہے کہ ' علم بالوی' کا استخفاف اس کے انکار کے متراوف ہے۔ شعور کے دی محتور کے سی محتور کے دی محتور کے اس کے انکار کے متراوف ہے۔ شعور کے دی محتور کی سے عقلی اور اک کا تجاوز ' علم' کی صدود سے شعور کو خارج کر دیتا ہے تو شعور کے وئی شدہ محتور کی سے عقلی اور اک کا تجاوز ''علی کی صدود سے شعور کو خارج کے متحتور کے دی محتور کے دی محتور کے دی شعور کے وئی شدہ محتور کے دی محتور کے دی محتور کے دی محتور کے دی عقلی اور اک کا تجاوز ''علی ' کی صدود سے شعور کو خارج کر دیتا ہے تو شعور کے وئی شدہ محتور کے دی محتو

۱۹۳۰ اگر عقل انسانی کے حصول علم کی آر ذوقر آن مجید کے بیان سے پوری نہیں ہوتی اور عقل کی علمی غرض قرآن مجید کے بیان میں تصرف سے پوری ہوتی ہے تو ہمیں ہجھ لینا چاہیے کہ عقل کی الی علمی علمی غرض قرآن مجید کے بیان میں تصرف سے پوری ہوتی ہے۔قرآن مجید کو ما خذعلم ہجھ کرعلمی استفادے کا متنی علیہ بی ذہی فالمات وعصیان کی الی راہ پرگا عزن ہوجا تا ہے۔جس کی تزکین وآرائش میں وتی شدہ علم کوبی اتنا ساد طل ہے کہ وہ اس کا نمائتی سامان ہے مٹی بروتی علم کا اظہار جن تضایا میں ہوا ہے، ان کے عناصر ترکیبی کو انسانی استعداد کے زائیدہ علمی قضایا کے عناصر بنادیے سے دوی کا استناد بیدائیس ہوجا تا وی شدہ قضایا کے عناصر ابنا استعال غیر وتی شدہ قضایا میں ان کا ظہار علم بالوتی میں ہوا ہے۔اگر کی کا خیال ہے کہ وی شدہ قضایا کے عناصر کا استعال غیر وتی شدہ قضایا میں استناد کا حال ہوتا ہے جو آئیس وتی شدہ علم میں ماصل ہے تو وہ جس بنیا دی اصول سے اعراض کر رہا ہوہ نہ خرد نظم ہونے کی ضرورت ہے بلکہ وہ ایمان کے جو ہر کی حیثیت رکھتا ہے ۔وی شدہ قضایا کے عناصر کا وجوداور استناد 'دی ' ہونے میں سنتھال کیا جا در بیا استناد نو قط میں استعال کیا جائے گاتو قر آن مجید کے تم بیان سے باہر آئیس استعال کیا جائے گاتو وہ وہ بی ہے وہ کی استناد نی گائیڈ کی کا رفت نے بہر آئیس استعال کیا جائے گاتو وہ بی ہے جس کا استناد نی گائیڈ کی کا گھٹا کی طرف کر ناملمی اعتبار سے ممکن ہونہ ایمانی کی اور سے ضلالت وعصیان کی راہ وہ ہی ہے جس کا استناد نی گائیڈ کی کا رفت کی کا استناد نی گائیڈ کی کا گھٹا ہی طرف کر ناملمی اعتبار سے ممکن ہونہ ایمانی کی کی دو سے ضلالت وعصیان کی راہ وہ ہی جس کا استناد نی گائیڈ کی کی کا استعاد نی گائیڈ کی کا گھٹا کی طرف کر ناملمی اعتبار سے ممکن ہونہ ایمانی کیا خوائی التفات ہو۔ چنانچ جس کی استعاد نی گائیڈ کی کا گھٹا کی طرف کر ناملمی اعتبار سے ممکن ہونہ ایمانی کی کی دو سے ضلالت وعصیان کی راہ وہ ہے جس کا استعاد نی گائیڈ کی کا گھٹا کی طرف کر ناملمی اعتبار سے ممکن ہونہ ایمانی کی کا فیات کی کی دو سے ضلالت وعصیان کی راہ

سوال یہ ہے کیا قرآن مجید نی تالیجا کے لیے بھی ماخذ علم کی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا نی تالیجا بھی قرآن مجید کو علمی مقاصد کے حصول کے لیے بطورایک زینداستعال کرتے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو نی تالیجا قرآن مجید سے سرمو انجاف کرسکتے اوراس سے ایسا پچھافذ کرنے میں تق بجب ہوتے جو' دی' ندہوتا۔ آپ تالیجا کے دل میں سے خیال بھی نہیں آسکتا کہ قرآن مجید کے وی شدہ علم سے انسانی علم کی کوئی ٹئی جہت یاست برآ مدی جانے یا کی جا سے برآ مدی جانے یا کی جانے بیا کی جانے یا کی جانے کی جانے یا کی جانے کی

قرآن مجید کے "علم" ہونے اور" ماخذ علم" نہ ہونے کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت کا احماس اس وقت تک پیدانہیں کیا جا سکتا جب تک اس مسلے کو ہراس جہت سے موضوع فہم نہ بنا دیا جائے جہاں سے اس مشکل کے سراٹھانے کا امکان موجود ہو۔ ماخذ علم اور بیلغ علم کافرق کی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ شعوظی کے لیے ماخذ علم کی حیثیت اگر نظری خام مال کی ہتو مبلغ علم کی حیثیت اس انتہا کی ہے جہاں کے بعد تیارشدہ، قابل استعال مال میسر آناممکن نہیں ہوتا۔ شعوطلمی کی نظری جدوجہد بمیشہ ماخذ اور ملغ کے مابین واقع ہوتی ہے۔لیکن اگر ماخذ علم اور مبلغ علم میں توار دشروع ہوجائے تو ''علم'' کا نصب العین قیامت تک قابل حصول نبیس ہوگا۔حصول علم کی جدوجہدائے مدعا کےحصول میں اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب انسان کا شعورا پے محتویٰ کے حوالے سے نفس الامرے مربوط ہوجانے کے باوجودان دونوں کو ا پنے اپنے مقام پر رکھنے ہے اعراض نہیں کرتا ۔ شعور کامحتوی اورنفس الامر ایک دوسرے کا عین بھی نہیں ہوتے،ان دونوں کوجس وجہ سے ایک دوسرے سے نسبت پیدا ہوتی ہے،وہ جس طرح ماخذ اور ملغ علم کے ما بین فرق کوفینی بناتی ہے ای طرح نفس الا مراور شعور کے محقوی کے فرقِ مراتب کی بھی ضامن ہوتی ہے۔ ما خذعكم كوملغ علم اورمبلغ علم كو ما خذعكم اصولاً ايك دوسر \_ كاعين بنايا جاسكاً بي نه فروعاً فرض كيا جاسكا ب-لیکن اگراییا کرنا محال نظرندآئے توسیجھ لینا جا ہے کہ شعور کے بنیادی وظیفے میں بقینی خلل واقع ہوگیا ہے۔اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جس دانش در کواپیا کرنے میں کوئی علمی وفکری حرج یا تر ددمحسوس نہیں ہوتا اسے بچھ لینا جاہیے کہ اس کے شعورعلمی نے اپنے وظفے کی انجام دہی ہے دستبر داری اختیار کرلی ہے۔اصلاً انسانی شعور میں اشکال پیدا وہاں ہوتا ہے جب وہ خیال کی قوت سے چیز وں کومماثل ویکھنے کی عادت پران میں فرق کرنے کی عادت کوتر جج دینا شروع کر دیتا ہے۔

" علم بالوحي" عقل انساني كے نظرى پہلوكا ماخذ ہے اور ند مبلغ ہے۔ علم بالوحي انساني شعور كا

حداس طرح سے بنتا ہے کہا ہے کی عقلی سابقے یا لاحقے میں ملفوف ہونے کی ضرورت ندیزے۔عقل انسانی''وی' کے ذریعے ہے میسرآنے والے ایمانی قضایا کوایے نظری نظام ردو قبول کی سان پرچ مانے ے فقط ای صورت میں وستبردار ہوتا ہے جب اسے اتمام یا فت علم قبول کرلیتا ہے عقلی افراد کے مفکر کی خواہش ہوتی ہے کہ قر گن مجید کوطوعاً و کرہا عقل کے نظری نظام رد وقبول کے معیار پر پورا طاہر کرے،جس ے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بیر کی علم کے حصول کے تمام معتبر ومتند ذرائع " خقل نظری " کے ہاں سے شرف اعتبارواستناد عاصل كرنے كے بابند ہيں۔ 'وى' كوستقل بالذات وسيله علم مجھتے ہوئے قرآنی آيات ميں وضع شدہ قضایا کو' غیروی' کی تقدیق و تکذیب کی احتیاج ہے مستغنی مائے والا صاحب ایمان، عقل کے نظری نظام ردوقبول کو 'علم اللہ' کے لیے قطعی غیر ضروری سجھتا ہے۔عقل نظری کی برتری اور فوقیت سے وہ مفكردانسته يا نادانسته بھي دست كشنبيس موتاجوعقل كي نظري جبت كوبي علم اور حصول علم كامبداومعادفرض كيے جیٹا ہے۔ بالفرض اگریہ بات درست ہے کے عقل نظری کا نظام ردوقبول ہی ہرنوع کے "علم" کامعتر ومتند وسلد ہے تو بھی" کا باللہ" کو ما خذعلم کا ورجہ دینے کا مطلب ہے کہ" کتاب اللہ" اپنی اصلی صورت میں انسان کے لیے "علم" بن سکنے کی اہل نہیں ہے۔اورقر آن مجید کو" ما فذعلم" فرض کر لینے سے ہی افذ شدہ علم انسان کے لیے کارآ مدین سکے گا۔ قرآن مجید کے متعلق ندکورہ بالانقط نظرصاحب ایمان کے لیے ناوانستامکن ہورنددانتا بیایان کی بی نفی ہے۔

گا۔ جن صاحبان فکرودانش کا خیال ہے کہ قرآن مجیدانسان کا مبلغ علم بن سکتا ہے اصولا ان کے نزدیک نزدیک اسے انسان کا ماخذ علم نہیں ہوتا چا ہے اور جواسے ماخذ علم فرض کرنے کے در پے جیں ان کے نزدیک اسے مبلغ علم نہیں ہوتا چا ہے۔ '' مبلغ علم' کی خوبی ہے کہ انسان کی علمی جبتو کی ابتداءاس نے نہیں ہوتی بلکہ انسان کی علمی جبتو کی انتظاء اس کے نہیں ہوتی ہے علمی جبتو کا آغاز ماخذ علم سے ہوتا ہے جوانسان کی علمی جبتو کا نقطہ آغاز بنتا ہے اس کے برعکس مبلغ علم کسی بھی علمی جبتو کی اختبائی رسائی سے تعکیل پاتا ہے۔ گر''وئی' سے حاصل آغاز بنتا ہے اس کے برعکس مبلغ علم کسی بھی علمی جبتو کی اختبائی رسائی سے تعکیل پاتا ہے۔ گر''وئی' سے حاصل ہونے والے علم کی نبیت ایک ایم بات ذبی نشین رکھنی ضروری ہے کہ نظری اختبار ہے'' مبلغ علم' اور شے ہے اورا بحائی اغتبار سے'' مبلغ علم' پالکل دوسری بات ہے۔ یہ دونوں اغتبارات ایک جگہ جمعے نہیں ہو سکتے اس کے در لیع سے انسان کے شعور میں جو قنا عت پیدا ہوئی ناگزیر ہے، وہ نظری اطمینان کا مبداو معاد عقلی تشکیک ہے آزاد ہونے میں مضمر ہے، ایمانی اطمینان عقلی بہت مختلف ہے۔ نظری اطمینان کا مبداو معاد عقلی تشکیک ہے آزاد ہونے میں مضمر ہے، ایمانی اطمینان عقلی بہت مختلف ہے۔ نظری اطمینان کا مبداو معاد عقلی تشکیک ہے آزاد ہونے میں مضمر ہے، ایمانی اطمینان عقلی بہت مختلف ہے۔ نظری اطمینان کا مبداو معاد عقلی تشکیک ہے آزاد ہونے میں مضمر ہے، ایمانی اطمینان عقلی بہت عتلف ہے۔ نظری اطمینان کا مبداو معاد عقلی تشکیک ہے آزاد ہونے میں مضمر ہے، ایمانی اطمینان عقلی میں موسید

انسان کے نظری تو ونماک کے استعال کرتا ہے۔ جمالیاتی ذوق اس میں اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے واضح اور بین مدلول کو بھی نظر انداز کرنے سے اعراض کرنے میں تر ددمحوں نہیں کرتا۔ جہاں کہیں ' کلام اللہ' کا مدلول اپنے کشف و وضوح کے اعتبار سے اس کے مزعومہ مقاصد کی تکیل میں حاکل ہو، اسے جمالیاتی ذوق کی ضرورت کشف و وضوح کے اعتبار سے اس کے مزعومہ مقاصد کی تکیل میں حاکل ہو، اسے جمالیاتی ذوق کی ضرورت سمجھ کرنظر انداز کرنا ضروری بھتا ہے۔ ایسامفکر قرآن مجید کو محض اس لیے بطخ علم قبول کرتا ہے کہ وہ اس کے متائج فکر سے متصادم نہیں ہوتا، جہاں کہیں الی صورت حال پیدا ہوجاتی ہو قرآن مجید کی تاویل کے در پے ہونا آسان ترین کام مجھ لیا جاتا ہے۔ انسان کے نظری قوئی کو ان کی صدود کے مطابق اہمیت دینے والا مفکر قرآن مجید سے حاصل ہونے والے علم کو نظری قوئی کے حوالے اس صد تک کرتا ہے جہاں تک خیال کی مقرقر آن مجید سے حاصل ہونے والے علم کو نظری قوئی کے حوالے اس صد تک کرتا ہے جہاں تک خیال کی قوت تھم نہیں ہوتی۔ جہاں سے عقل نظری تی تحکیم کا نظام ردوقبول فعال ہوتا ہے وہیں ہے 'علم بالوی'' کے علم قوت کے وسائل ختم ہوجاتے ہیں۔ نظری اعتبار سے بہلغ علم وہی ہوجوا کیانی اعتبار سے بو قوانسان' علم ہونے کے وسائل ختم ہوجاتے ہیں۔ نظری اعتبار سے بہلغ علم وہی ہوجوا کیانی اعتبار سے بوقوانسان' علم ہونے کے وسائل ختم ہوجاتے ہیں۔ نظری اعتبار سے بہلغ علم وہی ہوجوا کیانی اعتبار سے بوقوانسان' علم ہونے کے وسائل ختم ہوجاتے ہیں۔ نظری اعتبار سے بہلغ علم وہی ہوجوا کیانی اعتبار سے بوقوانسان' علم

بالوى "كواييشعوركا بلاتر دوحصه ماليني ش كامياب بوئ بغير بيس رما ـ

19۔ نظری قوئ نہ ہی متن کو ' ماخذ ملم' کی حیثیت ہے قبول کرتے ہیں تواسے دوطرح سے اپنے استعال میں لیتے ہیں۔ایک صورت توبیہ کراس متن کو' ماخذ علم' فرض کرلیا جائے اوراس سے کی اصول کا اخذ واستفاده کیاجائے اور دوسری صورت بیہ اسے اوا مرونوائی برجنی مفصل نظام حیات کی وشع وتفکیل کا ایک اہم اور جقدم ترین حصہ فرض کیا جائے۔اگریہ دونوں کام اطمینان بخش طریق سے انجام یاجائیں تووہ خدمی متن اصوالاً نظری قوی کے لیے بےمصرف اور از کاررفتہ ہوجاتا ہے۔ فدمی متن سے ایک بارکلی اصولوں کا خذواستفادہ کھمل کرلیا جائے تو پھراہے مقدی وبایر کت شے کے طور پر محفوظ رکھا جانا اس کے نہ ہی ہونے کا تقاضا ہے در نظمی ادر فکری اعتبار سے وہ غیراہم ادر غیرمفید شے سے زیادہ اہمیت کا حال نہیں ہوتا کی اصول اخذ کیے جانے کے بعد متن کومزید کام میں نہیں لایا جاسکتا، اس لیے کہ کلی اصولوں کا انتزاع فقط ایک بارمکن ہوتا ہے اور بار بارکل اصول منزع نہیں ہوتے اور نہ کیے جا کتے ہیں متن میں کلی مدر کات کی بار بار تفکیل کی مخبائش ہوتی ہے اور نہ عقل انسانی اپنے ادراک کا معائنہ بار بار کرسکتا ہے۔ کلی اصولوں کا اخذ و استفادہ اگر چمتن برجنی ہوتا ہے بایں ہممتن کا عین نہیں ہوتا اور نہ بن سکتا ہے اس لیے کہ کی اصول متن کی نظری وضع وتھکیل ہے میسرآنے والے امور ہیں۔ایک اہم بات یہ ہے کہ متن سے کی اصول کا اخذ واستفادہ لاز ما متن کا خلاصہ متصور ہوتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ متن کی روح اس میں سمیٹ دی کئی ہے متن کا خلاصہ ای صورت میں ممکن ہوتا ہے جب متن کی نسبت پہلے سے مطے کیا جا چکا ہو کہ اس میں اليے كلمات وقضايا بيں جن كوترك كيا جائے تومتن كے اصلى مدعا ميں فرق نہيں آئے گا۔ اگر چدميمكن ہے كم بورامتن اصول وضوابط پر ہی مشتمل ہو، تا ہم اس کا امکان کم ہی ہوتا ہے کہ پورامتن بس کلی اصول وضوابط کا مجموعه بولین جب سی متن کا خلاصه کرناممکن موتا ہے تو یہ بھی طے ہے کہ وہ پورے کا پورا کی اصول وضوابط کا مجموعة برا ہے۔

ال قرآن مجید سے کلی اصول وضوابط کا اخذ واستفادہ ای صورت میں ممکن ہے جب اس کی عبارت کے بعض الفاظ وکلمات کو غیر ضروری حشو وزوا کد فرض کیا جائے کی اصول وضوابط کا انتزاع اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب متن کے مطالب ومفاجیم اس کے اظہار وبیان سے زیادہ اہم متصور ہوں ۔ جو متن ما خذعلم کے بجائے دعلم'' متصور ہوتا ہے اس سے کلی اصول وضوابط کے انتزاع کے بجائے نفس الامر

سے بلاواسطەرىلانشودنما ياتا ہے۔ كلى اصول وضوابطشعورانسانى كونس الامر سے صورة مربوط كرتے ہيں نہ حقیقاس کاعین بناتے ہیں۔ مرجی ذہن قرآن مجید کوکی اصول وضوابط کا ماخذ قرار دے کراس سے اصول و ضوابط کا خدواستفاده کمل کرچکا ہے، اب مزیداصول علم یاملی اصول اخذ کرنا اس سے مکن نہیں ہے۔ اصولی طور برقر آن مجید کا بماری علمی اور عملی زندگی میں کوئی مصرف نہیں رہا۔ جن کلی اصول وضوابط کا ماخذ قر آن مجید متصور ہوتا ہے، اگر چہوہ اصول وضوابط عقلی بیں اور "علم بالوحی" نہیں ہیں اور ند ہو سکتے ہیں بایں ہمہ یہی عقلی اصول وضوابط الوبی ہدایت کی جگہ لے چکے ہیں۔قرآن مجید الوبی ہدایت ہونے کے باوجود ہمارے اجماعی معاملات میں رہنمائی کے حوالے سے اب ممل طور پر معطل ہو چکا ہے۔ نہ ہی ذہن کے نزد یک کلی اصول و . ضوابط کااخذ واستفاده اس قدرا ہم بن گیا ہے کہ قرآن مجید کا پورامتن اب زیادہ قابل النفات نہیں رہا، وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کا سارامتن اخبار واحکام کی الی نوع پر مشمل نہیں کہ اس سے لاز ما اصول ہی وضع ہو عیس یا ان کا انتزاع کیا جا سکے۔قرآن مجید کا خلاصہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اس سے غیر ضروری حشو وزوائد کو خارج كرديا جائے \_ گرقرآن مجيدكوحشووزوائدسے پاك كرنے كامطلب "علم الله" كي" اصلاح" ، --"علم الله" كالوبى بيان يعنى كلام الله كوانساني دست بردي محفوظ ركھنا ہے تواس محرك كا قلع قمع كرنا ضروري ہے جس سے قرآن مجید کا خلاصہ تیار کر ہے کا خیال علمی وقکری اعتبارے نا قابل گرفت محسوس ہوتا ہے۔ كتاب الله كو ما خذ علم ماننے كا داعيه بى اس سے اصولى مدايت اخذ كرنے كامحرك بنتا ہے، يہى اصولى مدايت در حقیقت قرآن مجید ہے دوری کا باعث بنی چل آئی ہے۔

الا۔ ''علم اللہ'' کے مقام ومنصب کی قدرو قیت کاشعور حاصل کرنااس لیے ضروری ہے کہ یہ واحد فصیل اور سدراہ ہے جوانسانی مداخلت ہے قرآن علیم کو محفوظ رکھے تی ہے۔''علم اللہ'' اور انسانی علم میں لفظ علم کا اشتراک اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ دونوں میں نفس علم مشترک ہے اور دونوں کے مضمرات اور اطلاقات میساں ہیں۔انسانی علم کے موافقات، متناقضات، مستویات ومتوالیات جس اصول پرقائم ہیں اور درست متصور ہوتے ہیں اس کی اسماس شعور کی خلقت یانفس شعور ہے۔''علم اللہ'' میں بھی ان کا استعال اسی طرح جائز ہوتو اسے انسانی علم سے ممتاز رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔''علم اللہ'' کی صحت اور واقعیت کے لیے انہیں اصولوں کو کارآ مدفرض کرناممکن نہیں ہے جن کے تحت انسانی علم حقیقت بن جاتا ہے یا حقیقت سے مر بوط ہوتا ہے۔عقل ان دعاوی کور دکر دینے میں حق بجانب ہے جواصول نہم وادراک سے مطابقت نہ سے مر بوط ہوتا ہے۔عقل ان دعاوی کور دکر دینے میں حق بجانب ہے جواصول نہم وادراک سے مطابقت نہ

رکتے ہوں۔ لیکن اگر یہی اصول ( علم اللہ ) کے لیے کارآ مرتصور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قرآن جید

کے بیان کروہ تھا کتی کوشش اس لیے رو کر سکتے ہیں کہ وہ ہارے اصول قہم واوراک پر پوراٹیس اتر تے۔
ماخوذات زہنیہ کے برق ہونے کی اساس ذہن کی وہ فطری ساخت ہے جو ہرانسان میں یکساں کارفر ماہے گر

جس سے ہرانسان ایک طرح سے مستفید نہیں ہوتا۔ عقل کے اصول قہم واوراک یکساں ہونے کے باوجود
استفادے میں یکساں نہیں ہیں، ان کو دعلم اللہ 'کے حق ہونے کا معیار کیوں کر بنایا جا سکتا ہے؟ ' علم اللہ 'کا قیام و بقاعقلی اصول کی پابندی میں مضمر ہونے کے بجائے گئن اس کی اضافت سے مشروط ہے۔ وہی شدہ کملے کی خوبی سے کہ وہ اس لیے درست ہے کہ وہی شدہ ہے۔ اس علم کے درست ہونے کا اٹھار معلوم کی کی خوبی سے کہ وہ اس لیے درست ہونے کا اٹھار معلوم کی مطابقت سے مشروط نہیں ہے۔ دیا فقری دریافت نہیں ، بیا ایمائی قضیہ ہے جس کے مطابقت سے مشروط نہیں ہے۔ ''علم اللہ '' عقل کی نظری دریافت نہیں ، بیا ایمائی قضیہ ہے جس کے مقام مشہرات اوراطلاقات کا ملا تو قیفی ہیں۔ ایمائی اعتبار سے یہ طے ہے کہ تو قیفی امور ہیں ہے کی ایک امریک میانست کی وضی اصول کا پابند بنا کراس سے ایمائی مفادھ اصل نہیں کیا جا سکتا۔ ''علم اللہ '' کے بیان لیعنی کلام اللہ کی مقام موافق یا مفہوم موافق و مخالف میں ہیں۔

الال بین جن کا جواز ایمان نے اوان کے مترادفات سے بدلنا یا وی شدہ واقعات کے متوازی واقعات تھکیل دینا، اس طرح الوبی ہدایت پر بینی متن کے متوازی انسانی ہدایت کے متون وضع کرنا ایسے المحال بین جن کا جواز ایمان نے نہیں بلکہ عقل نظری نے تخلیق کیا ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کے متوازی انسانی علم کا وضع کردہ آسان ترین قضیا کھی مفاد کے اعتبار سے کشف حقیقت کے باب میں اتنا بی ناقص و ناتمام ہے جتنا اس کا وجودی منصب علم اللہ کے سامنے تقص کا حال ہے۔ کشف حقیقت کے باب میں دینا تھا و ناتمام ہے جتنا اس کا وجودی منصب بالفرض کیساں حیثیت رکھتا ہو تو موافقات ، متناقضات، مستویات ومتوالیات 'ملم اللہ'' کے تعلق میں علم بالوی متصور ہوتے اور عقل ان سے وہی علمی مفاد حاصل کرتے ہوئے کا میاب ہونے میں تی بجانب متصور ہوتا جوخود کتاب اللہ سے بلا واسط کرتا ہے۔ نہ کورہ بالا تمام صورتوں میں قرآن مجید کو علم کے بجائے ماخذ علم فرض کیا جاتا ہے اس لیے کتاب اللہ سے اخذ شدہ علم انسان کی استعداد علمیہ کا زائیدہ ہوتا ہے اور علم بالوی نہیں ہوتا۔ کتاب اللہ کو ماخذ وال ذہن سے انسان کی استعداد علمیہ کا زائیدہ ہوتا ہے اور علم بالوی نہیں ہوتا۔ کتاب اللہ کو ماخذ وال ذہن سے سیجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ 'دعلم اللہ'' کو تھا کہ ماؤڈ ات کی احتیاج ہور نے اور نہ تھا کی ماخوذات بی فریف انجام

دے سکتے ہیں علم بالوی فقط قرآن مجید ہادراس سے اخذ واستفادے کی ہرصورت انسان کے عقل وہم کی زائیدہ ہے اور اس کے ا

انانی شعور عقل کے نظری نظام ردو تبول یں جن امور یا جدود کو علمی اور فکری اعتبار سے غیر معمولی اہمیت و بتاہے یا جن کوغیر معمولی حد تک نظر انداز کرتا ہے، دونو عقل نظری سے وجود یاتے ہیں اور ای کے ہاتھوں معدوم ہوتے ہیں۔ "علم اللہ" چونکم عقل کی نظری تخلیق ہاور ندور یافت ہاور ند عقل کی نظری غایت کی تحمیل کا وسید ہاس لیے عقل نظری کا روو قبول "علم الله" کے تعلق میں اصولاً لا لینی اور بے معرف ہے۔"علم اللہ" کے مقام ومنصب کی قدرو قیمت عقل کے نظری نظام ردوقبول کی محتاج ای صورت میں متصور ہوتی ہے جب عقل نظری کے حاصلات کو" وی" کے حاصلات سے برتریا کم از کم مساوی مجمنا مشکل نہ ہو کیکن اگر' وی' کے حاصلات عقل نظری سے مختلف اور علمی اعتبار سے برتر نوعیت کا سر مایے علم و عرفان متصور ہول توعقل نظری کے ردوقبول سے اس کے حاصلات کونقصان پہنچتا ہے اور نہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ "علم" کے بجائے" ماخذ علم" عقل نظری کے نظام ردوقبول کے اطلاق کی زیادہ پندیدہ آ ماجگاہ ہوتا ہے۔عقل نظری" ماخذ علم" سے اپی ضرورت کے تصورات کو قبول کرتا ہے اور باقی مائدہ تصورات کو ترک کردیتا ہاں قکری نظام کی تفکیل کر سکے جےوہ پند کرتا ہے یا جےوہ کا نئات رنگ وبویر مسلط کرتا جا ہتا ہے۔ ۱۲۴- "علم الله" عے حاصل ہونے والے مركات، عقل كے ليمشعل راہ بني اور منزل تك رسائی عقل کواپی توت نظری سے حاصل کرنی ہوتو پہ خیال ہی "علم اللہ" کے ہدایت ہونے کے تصور کے منافی ہے۔ "علم الله" انسان کے لیے مشعل راہ نہیں بلکہ بذاتہ منزل ہے، فی نفسہ غایت ہے بلکہ غایت الفایات ہے۔انسان اگر پیخیال کرتا ہے کہ''علم اللہ'' یاعلم بالوحی اسے منزل کی طرف لے جانے والے راہتے کا پہت دیتا ہے تو وہ الوبی ہدایت کے مقام ومرتبت کا شعور حاصل کرنے میں یقیناً نا کام رہا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجيد كوعلم وعرفان كاماخذ بجحفه والاذبن يبى خيال كرتاب كذا كماب الله "مهرايت بون كي حيثيت سے محض اراءة الطريق باور ايصال الى المطلوب نبيس ب عقل نظرى كى برترى ب بابرندآ في والا یدذ ہن نہیں سمجھ سکتا کے عقل نظری کے سوا منزل تک رسائی کا ضامن اور بھی کچھ مکن ہے۔ قرآن مجید رہنما اصولوں بر شتمل علم نہیں ہے جبیا کہ ذہبی ذہن غلطی ہے جمھر ہا ہے اور نہ ہی بیشعل راہ ہے جبیا کہ فقہ کے زیراثر قانونی ذہن مجھر ہا ہے۔اس کے برطس صورت حال سے ہے کہ ' کتاب الله' خود ہرایت ہے اور منزل تک رسائی کے ضامن لانح مل کاعلم ہے۔ قرآن جمید ہے کھا خذکرنا اور اے اپ علمی، فکری، اعتقادی موقف کے لیے کام ش لے آٹامکن ہے علمی اختبار سے ناروا طرز عمل متصور نہ ہو، تاہم بیدد کیے لیمنا ضروری ہے کہ کیا ''علم اللہ'' کا یہ معرف جا نز ہے؟ بالفرض بیا کہ جا نز معرف ہی ہوتو بھی نزول قرآن کی غایت سے اے کوئی مناسب نہیں ہے۔ جب قاری کا نصب العین ماتن کے مقصود بیان سے زیادہ اہم ہوجائے تو قاری متن سے وہ کھی حاصل کرنے میں بھیٹا تا کام رہتا ہے جو ماتن اسے دینا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کو ماخذ علم بنانے سے قاری کا مقصود ماتن کے مقصد سے مناسبت حاصل کے بغیرا پی الگ شناخت پیدا کر لیتا ہے۔ بنا نے سے قاری کا مقصود ماتن ہے مناسبت حاصل کے بغیرا پی الگ شناخت پیدا کر لیتا ہے۔

قرآن مجيدكو بالفرض علم كے بچائے ماخذ علم قرار ديا جائے توسب سے زيادہ قابل توجہ سوال یہ ہوگا کہا ہے "علم" کی حیثیت کیا ہوگی جس کا ماخذ تو قرآن مجید ہو گرمبداوی کے بجائے عقل انسانی ہو؟ کیا الي صورت شن قرآن مجيد سے اخذ شده علم "علم بالوي" كا درجدر كے كا ياس كے ساوى موكا يا ديكرانساني علوم سے اے کی نوع کا اقراز حاصل ہوگا؟ یا قرآن مجید کو ماخذ علم بنادینے کے بعد اخذ شدہ علم علم بالوی کے بجائے علم بالعقل ہی ہوگا؟ کیا تمام فقہی ماخوذات، کلامی تصورات، تہذی وٹیدٹی ایجادات اور دیٹی رجحانات جن کی نبت خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجیدے حاصل شدہ ہیں وہ سب 'علم بالوی' ہیں؟ اگراییا ہے تو تمام ائمہ جمہدین کے قانونی استنباط ، ائم علم کلام کے کلامی تصورات واعتقادات اور تہذیب وتدن کے متعلقہ علوم وفنون کی ایجادات سب "علم بالوی" قرار یا کمیں گے۔اس صورت میں جبریل کے دیلے سے جو"علم علوم مے تمیز ہوگااورندمحقویات کے اعتبارے متاز قرار یائے گا۔ قرآن مجیدکو' ماخذعلم' قراردینے سے اس کے بیان کے فشا تک رسائی حاصل کرنامقصودنییں ہوتا بلکہ اس کے بیان سے اٹیا کچھ حاصل کرنا مطلوب ہوتا ہے جو کو یا پہلے مر ملے پرمجبول ہے بہیں! بلکہ معدوم ہے۔قرآن مجید کے بیان کے منشا کو حاصل کرنامقصود نہ ہوتواس ہےا ہےمطالب ومعانی اخذ کرنامشکل نہیں جن میں نظری اعتبارے غیر معمولی کشش یائی جاتی ہومگر وہ خود قرآن مجید کے مقصود سے دور کا واسطہ بھی ندر کھتے ہوں۔جس فکر کی غایت الی نظری کشش کا قیام وبقا موجوقر آن مجيدكود علم "تعليم كرنے ميں مانع، مواس كي نسبت يه فيصله كرنا زياد ه ضروري ہے كداس كوقائم ركھنا وا ہے یا کہیں۔

ببرحال بيامر طے ہے كة رآن جيد علم بالوى "ہاوراصلا" علم الله" ہاس كيانساني

عقل ولكرك ليے ماخذ علم نبيس بن سكتا اور اگراہ ماخذ علم بناليا جائے توبيانسانی علم كے مقام برآ جائے گا اور انسان اس کے اصلی وظیفے سے محروم ہوجائے گا۔ قرآن مجید کی الوئی ہدایت فقط علم اللہ میں مضمر ہے، اسے انسانی علم کی صورت ولیے سے الوی بدایت سے محروی تقیی ہے۔قرآن مجید جب تک "علم الله" ہے تو وہ انان کے لیے "علم" ہاور ماخد علم نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کی اس حیثیت سے استفادہ مقصود ہے جس میں وہ فقاد دعلم بالوی " ہے تو اس کے ماخذ علم ہونے کے تصور سے فوراً دست بردار ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر قرآن مجيدكو اخذعلم "عى كى حيثيت عد يكمنا اور مجمنا بي تواس عاصل شده علم "علم بالوى" مركز نبيل ہے چاہے قرآن جیدے حاصل کیے جانے کی بنا پراس علم کوکٹنائی معتبر کیوں نے فرض کرلیا جائے۔الہیات، طبیعیات، مادیات وروحانیات، جن کا ماخذ قرآن مجید کوفرض کیاجاتا ہے وہ سب انسانی عقل وفکر کی پیداوار ہیں،ان کا ماخذ قرآن مجیدنہ بھی ہوتو بھی انہیں نتائج تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو کتے ہیں جن تک قرآن مجید کے ذریعے بیمبادی پہنچے ہیں۔ایسے تمام علوم جن کی اساس انسانی مشاہدے کے بجائے خیال آرائی ہےوہ ہراغتیار سے قرآن مجید سے الگ اہناوجودر کھتے ہیں،ان کا قرآن مجید پر انحصار صدفی صد نمائش اورعارضی ہوتا ہے۔قرآن مجیدے ماخوذعلم "علم الله" انہیں ہے، وہ انسانی علم ہے۔ ہمیں یہ بات مجھ لٹی جا ہے کہ وہ ملم جس کی اساس ایمان ہے وہ مشاہراتی اور تخیلاتی علم ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور نہ بی "عظم الله 'عقل کے لیے نشان راہ ہوہ نظامنزل ہے، مقصود ہے اور غایت بالذات ہے۔

21۔ قرآن مجیدکو مافذ علم کی حیثیت ہے وہ ذہن در کھتا ہے جواس سے مطنوالی ہدایت کو تاتھی خیال کرتا ہے۔ یہی ذہن قرآن مجید کی طرف کال ہدایت کا اختساب کرتا نامناسب بھتا ہے اور نامکن خیال کرتا ہے۔ "اراءة العطویق" ناتھی ہدایت ہے اس میں معتدی کے مزل تک پینچنے کی ضائت نہیں پائی جاتی ، اس لیے کہ ہدایت کی اس نوع میں مزل کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہ کی جاتی ہے۔ "ایصال الی المعللوب" کالی ہدایت ہے، اس لیے کہ اس میں مزل کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہ کی جاتی کی قائدہ تک نشاندہ کی کہ اس نے کہ اس میں مزل کی طرف جانے والے راستے کی فائدہ تو ایک ہوایت کی مزل تک پینچا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو "مافذ علم" بنانے والے بھتے ہیں کہ قرآنی مجید کو "اراء والی المعللوب" نہیں بلکہ "اراء والطویق" ہے۔ قرآن مجید کو "اراء والی ہدایت سے جاتی اس سے حاصل ہونے والی ہدایت سمجے بغیر ما فذ علم نہیں بنایا جاسکتا۔ قرآن مجید کو "اراء والی والی مالے والی ہدایت کی صورت میں اس سے حاصل ہونے والی ہدایت کو "اراء والی المعللوب" ہو تھی کو تھی کو "اراء والی المعللوب" ہے تو تھی کے تو آن مجید "ایت المعللوب" ہو تھی کو تارہ یا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ المعللوب" ہو تھی کو تارہ یا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ المعللوب" ہو تھی کو تارہ یا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ المعللوب" ہو تھی کو تارہ یا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ المعللوب" ہو تھی کو تارہ یا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ المعللوب" ہو تا کو تارہ کو تارہ کیا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ المعللوب" ہو تاتا ہو تا کو تارہ کیا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ اللہ المعللوب" ہو تا کہ تارہ کیا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید "ایت اللہ المعللوب" ہو تا ہ

''علم'' ہے اور ما فذ علم نیں ہے۔ وہ ہمایت جو ''اداء ۔ قالطویق'' کہلاتی ہے اس پی انیان کومنزل تک رسائی اپنے قوائے فکر دوائش ہے حاصل کرنی ہوتی ہے اور وہ ہمایت کا ملہ جو ''ابیصال الی السطلوب' کہلاتی ہے اس پی انسان کومنزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے قوائے فکر دوائش کی احتیاج در کار نہیں ہوتی قر آئی ہمایت کو ''اراء قالطویق'' فرض کرنے والا ذبن منزل تک رسائی کے لیے ہادی کی کا ال اتباع بیس شاد کا می کی مناخ نہیں دیکتا ، وہ جھتا ہے کہ منزل مطلوب تک فکر دوائش کے بغیر رسائی ممکن نہیں ہے۔ قر آن مجید کو ماخذ علم قر اردینے والا ذبن اس کی کا ال اتباع کو عقل کے شایان شاں نہیں جھتا ۔ عقل کی آزادانہ فعالیت کا نقاضا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں الوئی ہمایت کو اپنے ادراک کے دائر نے میں شامل کر ۔ ادرائی حدود میں لاکراز داوا حسان اسے اپنا ہادی فرض کر ۔ ۔

۱۸ قرآن جیدکو افزیلم" قراردینی وای دوش پرایک دوسری جهت سے فور کریں تو اور زیادہ بہتر انداز میں مصورت حال عیاں ہوجاتی ہے۔ جب کوئی حقیقت" نظری علم" کا موضوع بنتی ہے تو دراصل ووحقیقت ذبن کی نظری تنیر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے عقل کی نظری تنیر کو قبول کرنے والى حقيقت كواييم متعلَّل اور آزاد' وجود' سے دستبر دار ہونا پڑتا ہے۔ عقل نظري حقيقت كوا پي شرا كط كے مطابق دیکھنے کا عادی ہے،حقیقت کی ہتی کواس کی وجودی شرائط ہے قبول کرناعقل نظری کی فطرے سے خارج ہے۔نظری افادطع کے انسان کے لیے عقل کی نظری تفکیل میں آجانے کے بعد حقیقت کا واقعی وجود ا تنااہمیت نہیں رکھتا جتنا دین وجود قائل النفات ہوتا ہے۔ ماخذ علم ہو یاعلم جب تک وہ عقل کی نظری تسخیر کے زیراثر ہوتے ہیں ان کا وجود عقل کی شرائط ہے مشروط ہوتا ہے۔ ایک متعلّ بالذات علم جس کا مبداعقل کی نظرى تفكيل سے مادرا ہو، يا اين علم ہونے من عقل كى نظرى تىنچىر كافتاج ندہو،اسے ذبن فقا" ايمان "سمجھ كر ہی قبول کرسکتا ہے۔"علم بالوی" ای قبولیت کا متقاضی ہے، اسے کی نظری اصول کے تحت لانا اس کے مستقل بالذات علم کی حیثیت کا انکار ہے۔''علم اللہ'' کے وجودی منصب کا ادراک حاصل نہ ہوتو قر آن مجید کے محقویات کونظری تنخیر کے زمرے میں شامل کرنا مطلوب بن جاتا ہے۔قرآن مجید کوعقل کے نظری اصولوں کے تحت ظاہر کیا جاسکتا ہے گراس صورت میں اسے ''علم اللہ'' قرار دینا محال ہوجا تا ہے۔انسان کا ایمانی شعور 'علم الله'' کی نسبت فکری پستی کاشکار نہ ہوتو اسے نظری تینچر کا موضوع بنانے کی جدو جہد بھی نہیں کرسکتا۔ بول بھی کی صاحب فہم وفراست کے لیے بیفرض کرنا آسان نہیں کہ دعلم اللہ ' کوانسانی علم کا ماخذ قرار دینا ممکن ہے۔ ''علم اللہ''انسانی شعور کاای طرح حصہ بن سکتا ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے۔ انسان اس میں کی نوع کی مداخلت انجام دے کراس سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، گریہ طے ہے کہ انسانی مداخلت کے بعدوہ ''علم اللہ''نہیں رہتا۔''مزل من اللہ علم''انسان کے شعور کی تمام حقیقی علمی ضروریات اپنی اصلی صورت میں پوری کردیتا ہے تواہے''مزل من اللہ تھکیل' سے خارج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

نزول وی کی غایت، نی مَنْ الْفَیْم کی بعث کامقصود اور تخلیق کا نات کی غرض ایک ہے تو قرآن مجید کوعملیات اوروطاً نف واوراد کا ماخذ فرض کرتے ہوئے اس سے منتر تیار کرنا بھی ای ذہن کا کام ہے جوات "علم" کے بجائے ماخذ علم مجھتا ہے۔ نزول وی کی غایت کونظر انداز کرنا، نی کالٹیم کی بعث کے مقصود کونظر انداز کرنا ہے اور بیدونوں باتیں دراصل تخلیق کا نئات کوعبث قرار دینے کا نتیجہ ہیں۔ دیش شعور کا احیاءنزول وی کی غایت کے شعور کے احیاء سے مشروط ہے۔ نامعلوم وجوہات سے ظہور پذیر ہونے والے واقعات كوغيرتربيت يافة ديي شعور الوبي اراد ے كاظهور قرار دے كرمطمئن موجاتا بے كراس كايدمطلب مركز نبيس كمالوى متن كى تا فيرف اين حقيقى مقصود سے انحراف اختيار كرليا ہے۔الوى متن كوكى بھى خاندزاد مقصد کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے تا ہم غیرالوہی مقاصد کے لیے جب بھی قرآن مجید کو استعال کیا جائے گا تواس کی صحت کا معیار مقاصد کی برآوری ہوگی۔اگر قرآن مجیدے ماخوذ اوراد ووظا كف سے مطلوبہ نتائج برآتے ہیں توبیان وفلا نف واوراد کے درست ہونے کا شبوت ہے جبکہ قرآن مجید کے الوہی متن ہونے کا شوت مقصود بعثت کے حصول ہے وابسۃ ہے۔قرآن مجید فقط الوہی مقاصد کے حصول کی الوہی مدایت ہے۔ قرآن مجیدے ماخوذ اوراد ووطا نف ہے غیرالوہی مقاصد کی برآ وری قرآن مجید کے الوہی ہدایت ہونے کا ثبوت ہر گرنہیں ہے۔ ہم الوبی مقاصدے زیادہ یا کم اس الوبی کلام سے چھ بھی حاصل کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں چاہے غیرالوہی مقاصد کاحصول واقعثاس ہے ممکن ہی کیوں نہ ہو۔

وسلامی میرک دور اور میرک دور اور افز علم 'نهونے کا دراک علم اور مافذ علم کے مضمرات کے جوز نے سے دیادہ عمل اور مافذ علم کے مضمرات یا شرا لط سے عبارت ہو وہ 'نظم 'کے تصور میں ممکن ہی نہیں ہیں۔ای طرح 'ن علم 'کے مضمرات کا وجود' مافذ علم 'کے شرا لط میں ممکن نہیں ہے۔' مافذ علم 'کا فذ علم افذ کے مسلام کی استعداد ضروری ہے مگر وہ اس علم کی حال ذات میں حصول علم کی استعداد ضروری ہے مگر وہ اس علم کی حال نہیں ہے جو مافذ علم میں موجود

ہے۔" ماخذ علم" اصلا ایک اضافی اور مجر دنصور ہے جواخذ علم کے عمل کی وجہ سے بامعنی بن جاتا ہے۔ اخذ علم کے مل میں فیصلہ کن حیثیت صرف ای ذات کو حاصل ہے جو سیو خلیفہ انجام دے رہی ہے۔ بالفرض اخذ علم کا وظیفہ انجام دینے والی ذات حصول علم کے لیے ایک ایسی راہ اختیار کرتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو ماخذ علم اس کی اجازت دیتا ہے۔اخذ علم کرنے والی ہر ذات اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس علم اخذ كر على على الك الى شي بحس مي علم عاصل كرنے والے ك ذاتى ذوق کودخل نہیں ہونا جا ہے ورنظم کی واقعیت معرض تھکیک میں پڑجاتی ہے۔'' ماخذعلم' میں بنیا دی کرداراس ذوق کوادا کرنا ہے جس کے واسطے سے علم حاصل کرنے والا ماخذ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو علم کو خارجی حقا کق كى بجائے اس ذوق سے شروط ہونا چاہيے جس سے دو دجود حاصل كرر ما ہے۔قرآن مجيدكو' ماخد علم' قرار دیا جائے تو ہرایک کواپنے اپنے ذوق کے مطابق اس سے علم حاصل کرنے کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید (علم' ہے توبیط ہے کہ اس سے اخذ واستفادے کی ایسی کوئی صورت نہیں جو قاری کے ذوق طبع كى مربون منت ہو۔" ماخذ علم" ميں علم حاصل كرنے والے كواس امر كا يابندنبيس كيا جاسكتا كدوه اينے آپ کوفقط انہی معلومات تک محدودر کھے جو ماخذ میں پائی جاتی ہیں۔وہ فقط ماخذ سے فکری ارتفاع کا استفادہ كرتا ہے باقى سارى ممارت اس كى ذاتى جدوجهد كانتيجه وتى ہے۔قرآن مجيد جس انسان كے علم كا ماخذ ہے وہ اس سے اپن فکری ارتفاع کا نقطہ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد قرآنی متن عملاً اس کے لیے غیر ضروری ہوجاتا

اس در افزیکم، کی حیثیت چاہذاتی تجرب، ذاتی خیال یا مشاہدہ کو حاصل ہو یا کی دوسرے کے خیال یا مشاہدے کوفرض کیا جائے، ہر دوصورت میں علم افذکرنے والے کی ذات ہی فکری اعتبار سے فعال ہوتی ہے۔ علم افذکر نے والے کی شخصیت فعال نہ ہوتو '' مافذیکم' ایک مجر دتصور ہے اور حقیقی واقعیت سے اور واقعی حقیقت سے الافلق ہے۔ علم افذکر نے والی شخصیت پر سے پابندی بھی نہیں لگائی جا سمتی کہ وہ '' مافذ' سے اس نوع کا علم افذکر سے یا اس طرح کا علم افذکر سے متن، تجربے، خیال اور مشاہدے کو مافذ علم بنانے والے کی فعالیت کا تقاضا ہے بھی ہے کہ وہ اس سے اپنی مرضی کا علم افذکر سے مافذ علم وراصل علمی استفادہ کرنے کا وضعی تصور ہے، وہ جس شے وعلم کا مافذ نہیں بنا تا وہ مافذ علم نہیں ہوتی، جے مافذ علم کا درجہ دیتا چاہتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ مافذ علم' کا افذ نہیں بنا تا وہ مافذ علم نہیں ہوتی، جے مافذ علم کا درجہ دیتا چاہتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ بہر حال '' مافذ علم' کا الصور جس شخصیت کو اپنی ہتی کے مضمرات میں لازم کرتا ہے چاہتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ بہر حال '' مافذ علم' کا الصور جس شخصیت کو اپنی ہتی کے مضمرات میں لازم کرتا ہے

وہ فقط ایک ہی شخصیت ہے، جوہراپا فعال ہے۔ ''علم بالوتی'' کا تصوراس کے بالکل برعکس مطالبات کا حال ہے۔ ''علم بالوتی' سے فیض یاب ہونے والی ذات حصول علم میں بھی اس طرح فعال نہیں ہوتی ، کہ وہ اپ ذوق سے قر آن مجید سے چھے حاصل کرے اور چھے کوشن اس لیے نظر انداز کرنے میں حق بجانب ہو کہ وہ اس کے ذوق طبع کے منافی ہے۔ ''علم بالوتی'' فقط علم نہیں ہے بلکہ ایک ایساعلم ہے جس کے علم ہونے میں انسان کے قو کی علمیہ کو دخل نہیں ہے بلکہ انسان کے تمام وجودی قو کی کا ملا حالتِ انفعال میں ہوتے ہیں۔ انسان کے قو کی علمیہ ''دوتی'' سے حصول علم میں اس لیے منفعل محض ہوتے ہیں کہ وتی شدہ علم کے سوا ہر نوع کا ادراک کا ملا معطل ہوجا تا ہے۔

۳۲ بالفرض اگر قر آن مجید' ماخذ علم' بے تو اس سے اخذ علم کرنے والا اس طرح سے فعال ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے ردوقبول کا معیار بناتا ہے اور اس کی رو سے انتخاب کرتا ہے۔ اپنی مرضی کا''علم'' اخذ كرتے ہوئے خد ماصفا دع ماكدر كااصول اختياركرسكتا ہے۔قرآن مجير (علم بالوح) ، ہے تواس سے علمی استفادہ کرنے والا بھی اس طرح فعال نہیں ہوسکتا ، وہ اپنی مرضی کاعلم حاصل کرسکتا ہے اور نہ ہی ایخ پندیده تصورات قبول کرنے اور باقی ماندہ کونظرانداز کرسکتا ہے۔قرآن مجیدکو'' ماخذعکم''فرض کیا جائے تواس ے اپنی مرضی کے علوم اخذ کیے جا سکتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کی چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ قر آن مجید کو''علم بالوحی'' ہی ماننا پڑے تو اس میں سے اپنی مرضی کے علوم اخذ کرنے کا امکان ناپید ہوجا تا ہے۔قرآن مجيد كا قارى اين دينى فعاليت كوقائم ركھ بغيراسے" ماخذعلم' ننہيں بناسكتا اوربية قارى كى دينى فعاليت كا نتيجه ہے کہ قرآن مجید سے بھانت بھانت کے علوم پیدا کیے جاتے ہیں۔قرآن مجید سے وی شدہ علم کے علاوہ ایسے ا پے علوم وفنون ایجاد کیے جاسکتے ہیں جومکن ہےاب تک انسان کی تخلیقی اہلیت میں متصور ہی نہ ہوئے ہوں۔ قرآن مجید بذاته جس نوع کا ''علم'' ہے وہ قاری کی ایسی دینی نعالیت کوقبول نہیں کرسکتا جس میں وہ خود منفعل محض مادہ بن کررہ جائے۔"منفعل محض مادہ'اس متن کوکہا جاتا ہے جس میں پیخو نی یائی جاتی ہو کہ قاری اس میں جومعنی ڈالناچاہے وہ اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہ پیدا کر سکے۔ جومتن قاری کے شعور کومنفعل محض بنا تاہے وہ ذہمن کوانہیں معانی کا یابند کیے رکھتا ہے جو ماتن کے شعور میں ہوتے ہیں۔قرآن مجید کو ماخذ علم قرار دیا جائے تو قاری کے علمی قوی کو وہ انفعالیت بھی حاصل نہیں ہوگی ۔اس کے برعکس علمی قوی ہر ماخذ علم کوعقل نظری کے حوالی میں لا کھڑا کرتے ہیں اور قاری اس سے فقط وہی علم حاصل کرتا جواس کی اپنی مرضی کا حصہ ہوتا ہے۔

قر آن جيد كوانسان كے على قو كى كازية قرارديے بغير "ماخذ علم" تہيں بنايا جاسكتا۔ آيك بار قرآن مجیدانسان کے قوی علمیہ کا زیند بن جائے تو پھر قیامت تک ای منصب پر بی رہتا ہے اور اس سے با مرتبيل تكل سكاالا ما شاء الله وجريب كرصاحب ايمان قارى كالشعورين "علم الله"كاتمام يافت علم ہونے کا احساس ہمہوفت موجودر ہتا ہے، غیرشعوری ہی سہی گرتحت الشعور میں یہ تمنا ہمیشہ زندہ رہتی ہے كاس عن ياده كافل علم مكن نبيس موسكا - چنانچ جس انساني علم كازينه "علم الله" مواس كاتمام يافته مون كاشعور اور زياده شدت اختيار كرليتا ب- بدايك الياعلمي مغالطه بجس كاسب سے زياده شكار برخلوص خرجی ذہن ہوتا ہے۔ یہی فرجی ذہن عظم اللہ ' کی روشی میں 'علوم' در یافت کرنے اور وضع کرنے کو اپنا عظیم کارنامہ خیال کرتا ہے۔"علم اللہ" یاعلم بالوی کی روشی میں دریافت شدہ انسانی علوم میں دراصل قرآن مجيدزين كاكرداراداكرتا ہے۔قرآن مجيد ماخذعلم موتو حاصل شده علم "علم بالوي" منہيں بلكه "علم بالقرآن" ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دریافت شدہ علوم کوفخر سے پیش کرنے والا فرہی ذہن اس سوال کی طرف متوجه بي نبيس موتا كه آيا "علم الله" كوانساني علوم كازينه بنايا جاسكتا عي؟ وه" علم الله" كواتمام يافتة علم مانتا ہے اور انسانی علم کو اتمام یا فتہ قرار ویناس کے لیے مکن ہی نہیں ہے، اس صورت حال میں بیرسوال بنیادی حیثیت کا حامل بن جاتا ہے کہ کیا''علم اللہ'' کی روشی میں علوم دریا فت کرنے یا تخلیق کرنے ہے جل سے هروری نبیں ہے کہ ہمایی اس کاوش کے "مکن الوچود" ہونے کا ادراک حاصل گرلیں؟ "علم بالوی"انان كة كى علميه كى دريافت باورنة خليق ب، وه ايك بالكل منفرد اورممتاز وسلے سے حاصل مونے والامنفرد اورمتازعلم ہے علم بالوی تغیر علیالسلام کاذاتی اوراک نہیں ہاورنہ بی ان کے ذاتی مرکات کا زینہ ہے۔ بایں ہمہ فدہی ذہن بلادر اپنے اس عظیم الرتبت، متاز ومنفرد علم کی روشی میں ایسے علوم دریافت کرنے کے در پے ہوتا ہے جن کے بارے میں وہ خود بھی یقین نہیں رکھتا کہوہ 'علم اللہ'' سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔

## ود حکم، کی متیر صورت اوراس کے مضمرات

- (۱) صاحبِ کھم (ب) خاطبِ کھم
  - (ج) طلب علم يا موضوع علم
- ٢ ندكوره بالامضمرات وحكم كوجبي شرائط جي، جس كامطلب بح كدانساني شعورازل سے

ابدتک ' حکم' کو جب بھی دریافت کرے گا نہی شرائط پر شمنل پائے گا۔ان میں سے ایک شرط بھی مفقو دہوتو ' ' حکم' کی ہتی مفقو دہوگی۔ خصوص اور ' حکم' کی ہتی مفقو دہوگی۔ خصوص اور امتیازی کردار کم مل نہیں ہوجاتا ' ' حکم' کا وجو دخقق نہیں ہوسکتا۔ گویا اس کا امتیازی کردار کم کم نہیں ہوجا تا ' ' حکم' کا وجو دخقق نہیں ہوسکتا۔ گویا اس کا امکان ہے کہ ہم حکم کا تصور قائم کرنے میں اس غلطی کا ارتکاب کریں کہ ان مینیوں شرائط کے امتیازی کردار کے مختقق ہونے ہے بار ' حکم' کے متعلق بحث و تحصوں کرتے چلے جا کھیں۔ یا در کھیے شخصر امورکوان کے انحصار کی مشرائط کے بغیر موضوع بحث بنانا نہ فقط فکر و تدبر کی صلاحیتوں کا ضیاع ہے بلکہ وقت کی قدر آشنائی سے بے خبر کی کا مرت بھی ہے۔

سا۔ ''صاحب می 'وہ ذات ہے جو مخاطب میں کام کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کا امتیازی کرداز' میم کی طلب کا تعین ہے اور مخاطب تک اس کا ابلاغ ہے' ۔ میم کی طلب کا تعین صاحب میم کا امتیازی وصف ہے جے اس کے سواکوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ دوسرا امتیازی وصف اپنی طلب سے مخاطب کو آگاہ کرنا ہے یا اس طلب کا مخاطب تک ابلاغ ہے۔''صاحب میم'' کی الی طلب جس کے سے'' مخاطب میم'' آگاہ نہیں ہے تھم کے در ہے پرفائز نہیں ہوتی۔''صاحب میم'' مخاطب کو اپنی اس طلب کی سختی کو انہیں بنا سکتا ہے جس کا ابلاغ ''مخاطب میم'' تک نہیں ہوا۔''صاحب میم'' کا امتیازی کردار میم کی طلب کا تعین اور مخاطب سے اس کی تقیل کا تقاضا کرنا ہے، جب بیدونوں امور انجام پذیر ہوجاتے ہیں تو صاحب میم کا وظیفہ میمل ہوجاتے ہیں تو صاحب میم کا وظیفہ میں ہوجاتے ہیں تو صاحب میم کا وظیفہ میمل ہوجاتے تو اس کے بعد ما حیا میم کا فریفہ می موجاتا ہے۔ میم کی متمیز صورت میں صاحب میم کا وظیفہ میمل ہوجاتے تو اس کے بعد مخاطب میم کا فریفہ میروع ہوجاتا ہے۔

الم المنافق ا

وظیفہ بس اتنا ہے کہ اس کاعمل' 'حکم' کی چیروی کی نیت میں صادر ہو۔' مخاطب حکم' کے عمل کامحرک' 'حکم' کا احتر ام ہواور پچھ نہ ہو۔ جس عمل کامحرک' 'صاحب حکم' کا احتر ام نہیں ہے بلکہ' مخاطب حکم' کا ذاتی مفاد ہے وہ عمل حکم کے عین مطابق تو ہوسکتا ہے مگر حکم کی اتباع نہیں ہوسکتا۔ بالفاظ دیگر مخاطب حکم' 'حکم' کو ذریعے نہیں بنا سکتا بلکہ ہمیشہ مقصد ہی بنائے گا تو اس کاعمل' 'حکم' کی اتباع کے درجے کو حاصل کر سکے گا ور نہیں۔ 'مخاطب حکم' کی اتباع کے درجے کو حاصل کر سکے گا ور نہیں۔ 'مخاطب حکم' کے لیے' حکم' مقصود بالذات ہے تو اس کی تعمیل قابل قبول ہے اور مقصود بالغیر ہے تو اس کاعمل حکم کی اتباع نہیں ہے۔

۵۔ تیری شرط ('طلب بھم'' ہے، اسے ''موضوع کھم'' بھی کہا جاتا ہے۔ ''طلب کھم'' کا منشا صاحب کم ہے۔ ''موضوع کھم'' کا ابداع فقط صاحب کھم کے ذہن میں ہوتا ہے، مخاطب کھم کا ذہن اسے اخذ کرتا ہے۔ ابداع واخذ کی عینیت وہ وہ احد شرط ہے جس کے پورا ہوجانے کے بعد ''کھم'' کا قابل کمل ہونا کمکن ہوتا ہے۔ چنا نجی ''طلب کھم'' کا ''مخاطب کھم'' کے شعور پر ای طرح مکشف ہونا ضروری ہے جبیبا کہ وہ ''صاحب کھم'' کے شعور میں پائی جاتی ہے۔ ''صاحب کھم'' کی الی طلب جو''مخاطب کھم'' کے شعور پر ای طرح عیاں نہیں ہے جسے صاحب کھم کے شعور میں واضح ہے، کھم کا موضوع نہیں بن کتی۔ ''مخاطب کھم'' پر فقظ طرح عیاں نہیں ہونی ہے۔ ''ماطب کھم'' کے خاطب ہونے کا نقاضا ہے کہ''صاحب کھم'' ہے اس کا مکالمہ کامل اور کے شعور میں ہے۔ ''ماطب کھم'' کے خاطب ہونے کا نقاضا ہے کہ''صاحب کھم'' ہے اس کا مکالمہ کامل اور کے شعور میں ہے۔ ''ماطب کھم'' کے خاطب ہونے کا نقاضا ہے کہ''صاحب کھم'' ہے اس کا مکالمہ کامل اور کینی جب ہم آ ہنگی پر جنی ہوئی جو بھی ''صاحب کھم'' کہنچانا چا ہتا ہے مخاطب تک وہی بچھے بہنچ۔ جس خطاب میں معانی کا اشتر اک کامل اور یقینی نہ ہواس میں گفتگو محال ہے چہ جائے کہ'' کہا ہے۔ ''ما کہ کامل اور میں معانی کا اشتر اک کامل اور یقینی نہ ہواس میں گفتگو محال ہے چہ جائے کہ'' محکم'' ایسے عظیم المر تبت مخاطب کو اس کے بغیر ممکن تصور کیا جائے۔ '

۲۔ جب بیتینوں شراکط پوری ہوجاتی ہیں تو ''حکم' 'معرض وجود میں آجا تا ہے۔ان تینوں شراکط کی خاصیتیں ایک دوسر ہے ہیں تو ارزہیں کرسکتیں۔''صاحب حکم' کا وظیفہ'' مخاطب حکم' اختیار نہیں کرسکتا اور ''خاطب حکم' کا کا م''صاحب حکم' انجام نہیں دے سکتا اور ''طلب حکم' دونوں شخصیات میں سے کسی پر مجبول نہیں ہو کتی اور دونوں شخصیات کا حکم کی طلب سے یکساں باخبر ہونا ضروری ہے۔اس امر کا کوئی امکان نہیں ہو کتی اور دونوں شخصیات کا حکم کی طلب سے یکساں باخبر ہونا ضروری ہے۔اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ'' مخاطب حکم' اپنے منصب پر رہتے ہوئے'' طلب حکم' کے تعین کا وظیفہ انجام دے سکے، نہ ہی اس کا امکان ہے کہ''صاحب حکم' اپنے منصب پر رہتے ہوئے طلب حکم کے ابلاغ کی ذمہ داری سے دست کش ہو

چائے اورائی طرح '' طلب کم' کم کا موضوع ہوتے ہوئے امر مشترک کے درجے پر فائز نہ ہو سکے۔ لیانی اعتبار سے دیکھیں قو '' کھی بیان ہے، جس کے معنی کا ابداع '' صاحب کم' کو ذہن میں ہوا ہے اورا خذ معنی '' خاطب کم' کے ذہن میں ہوا ہے۔ کلام کا وہنی ارتباط وانقیا دابداع واخذ معنی کی عینیت پر مخصر ہوتا ہے۔ معنی '' خاطب کم متاز ومنفر دمقام'' بیان' میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کم کی طلب کا ابداع واخذ' صاحب کم' '' کے شعور میں عینیت کا حامل نہ ہوتو '' کھم' کا وجود بے حقیقت بن جاتا ہے۔ '' صاحب کم' کو اگر یہ یعینی حاصل نہ ہوکہ '' مخاطب کم می طلب کا ادراک بعینہ ای طرح کرلیا ہے جس طرح وہ اس کے شعور میں محفوظ ہے تو وہ اس کم می کم کم کم کا طالبہ ہیں کرسکتا۔

ک۔ ''خاطب کم '' کواگر یہ یقین حاصل نہ ہو کہ اس نے ''صاحب کم'' کی طلب کے عین مطابق عم پھل کیا ہے تو اس کا عمل خود اس کے لیے لائق اطمینان نہیں ہوسکا چہ جائے کہ اس سے کی دوسرے کے مطمئن ہونے کا سوال پیدا ہو۔ ہم'' خاطب گم'' کے لیے غایت بالذات کا درجہ فقط ای صورت میں اختیار کرسکا ہے جب اس کے سامنے ''کا طب کے ساتھ واضی ''مطالب'' بن کرسا نے ہو۔'' محکم'' فی طلب کے ساتھ واضی ''مطالب'' بن کرسا نے ہو۔'' محکم'' فی طلب کم کے لیے فیرمشر و طابع کا تقاضا کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کا ''مفہوم' کا طب کے شعور کے لیے اختین نہیں ہوتا۔ بہر نوع '' طلب کم'' ایک انسفیلت ہے جو''صاحب کم'' کو'' صاحب کم'' اور'' خاطب کم'' کو''نا طب کم'' بناتی ہے۔'' طلب کم'' دونوں شخصیات کے ابین شعور کی سطح پر''مشترک تا م'' ہے جو دونوں کے شعور میں کیساں واضی ہے اور کیساں مکشف ہے۔ فہ کورہ دونوں شخصیات کے ما بین دونوں پر کیساں انہوں جو کہ کا دونوں شخصیات کے ما بین دونوں پر کیساں واضی نہ ہوتو تھم کا وجودی ال ہوتا ہے تو یہ امر بھی طے ہے کہ'' طلب کم'' کا اجداع صرف'' صاحب کم'' کے نہیں ہوگا۔ واضی نہ ہوتو تھم کا وجودی ال ہوتا ہے تو یہ امر بھی طے ہے کہ'' طلب کم'' کا اجداع صرف'' صاحب کم'' کا اجداع صرف'' صاحب کم'' کے نہیں ہوگا۔ ملاح کم'' کا اجداع صرف'' صاحب کم'' کا اجداع کم نہ کیا ہوگا ور'' خاطب کم'' کا اجداع نہیں ہوگا۔

۸۔ ''حکم''اپی اہیت کے اعتبار سے دوانواع پر مشمل ہوتا ہے، تھم کی ایک نوع وہ ہے جو خاطب سے ''غیر مشروط اتباع'' کا تقاضا کرتی ہے۔ غیر مشروط تعبیل چاہتی ہے۔ اس کے واجب التعمیل ہونے کی وجہ خود حکم کی اس نوع کے واجب التعمیل ہونے کی کوئی خارجی علت نہیں ہوتی ہے مکم کی اس نوع کے واجب التعمیل ہونے کی کوئی خارجی علت نہیں ہوتی ہوتی ہے مکم کی اس نوع کے واجب التعمیل ہونے کی کوئی خارجی علت نہیں ہوتی ہے مکم کی بیاتی ہے۔ غیر مشروط تھم کی تھیل میں کیوں اور کس لیے کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس پر عمل کرنا ''واجب' ہے اس لیے کہ وہ ''صاحب تھم'' کی التھایا جا سکتا۔ اس پر عمل کرنا ''واجب' ہے اس لیے کہ وہ ''صاحب تھم'' کی

طلب ہے۔ ' غیر مشر وط محکم ' خاطب محم سے فظ تھیل کا تقاضا نہیں کرتاوہ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ال انھیل اور دوران تھیل مخاطب کا دوران تھیل مخاطب کا دوران تھیل مخاطب کا ارادہ یا نہیت محکم کی نہیت ہر نوع کے انحراف سے پاک رہے۔ اگر تھیل سے قبل یا دوران تھیل مخاطب کا ارادہ یا نہیت محکم کی غیر مشر وط اتباع کے دائر سے سے خارج ہوگا تو چاہے مل محکم کے عین مطابق ہی کیوں شہو سے محکم کی تھیل متصور نہیں ہوگا۔ ' غیر مشر وط محکم' کی اتباع کا امکان اراد ہے کی آزادی سے وجود میں آتا ہے۔ ' غیر مشر وط محکم' کا تقاضا کی ایسی ہے جس کی ذات کی نوع سے داخلی یا خارجی چر کے ذیر اثر ہو یا ہو سے تھی ہو۔ ' غیر مشر وط محکم' آزادی عمل اور حریت ارادہ کا آئینہ دار ہے۔ یہ محکم فقط اور فقط انسان کی ذات کو خاطب کرتا ہے اور اس سے تھیل کا تقاضا کرتا ہے۔

ا۔ تھم کی دوسری نوع ''مشروط تھم'' کہلاتی ہے۔ ''مشروط تھم'' کسی الی وجہ یا علت کے باعث واجب التعمیل ہوتا ہے جو' تھم'' کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تھم کی بینوع بھی مقصد نہیں ہوتی ہمیشہ ڈرایعۂ ہوتی ہے یا وسلہ ہوتی ہے۔ مشروط تھم واجب بالذات بھی نہیں ہوتا بلکہ واجب بالغیر ہوتا ہے۔ مشروط تھم کی لفتیل کی وجہ سے کی جاتی ہے اور یہی وجہ اس تھم کی تقمیل کے جواز کی علت ہوتی ہے۔ طبعی خواہشات، جبلی داعیات اور نفسانی تقاضے''مشروط تھم'' کے تحت آتے ہیں۔ انسان کی ذات کو پیشرف حاصل ہے کہ وہ فہ کورہ داخلی جرکے باد جودارادی حریت کوکام میں لاسکتا ہے اور ''غیرمشروط تھم'' کومکن بناتا ہے۔ مشروط اتباع اور غیرمشروط اتباع کا امکان تھم کی ان دونوں انواع کے ذریعے سے قابل فہم بنتا ہے اور تھم کی دونوں انواع سے انتاع کے مشروط اور غیرمشروط ہونے کا امکان قابل فہم بنتا ہے اور کھم کی دونوں انواع سے انتاع کے مشروط اور غیرمشروط ہونے کا امکان قابل فہم بنتا ہے۔

•ا۔ '' حکم''کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس صورت کا محق کی ہوتا ہے۔ صورت کے اعتبار
سے ایجانی حکم کو'' امر'' اور سلبی حکم کو'' نہی''کہا جاتا ہے۔ امر اور نہی حکم کی دوصور تیں ہیں، جو''کرو'' اور'' نہ کرو'
کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔''کرو'' اور'' نہ کرو'' قابل فہم مطالبات ہیں مگر قابل عمل نہیں ہیں۔ ان کا قابل عمل ہوتا ان کے محق کی سے ممکن ہوتا ہے۔ ان کامحق کی کیا کرو؟ اور کیا نہ کرو؟ کے سوال کے جواب میں واضح موتا ہے۔ ان کامحق کی کیا کرو؟ اور کیا نہ کرو؟ کے سوال کے جواب میں واضح ہوتا ہے۔'' غیر مشر وط حکم'' تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تقیل کا محرک حکم کی''صورت'' ہواور'' محق کی'' نہ ہو یعنی کا طب حکم'' حکم کی اتباع کے لیے حکم کی صورت سے ہی تحرک ہوجائے اور محق کی کا منتظر نہ رہے۔ جس حکم کی تقیل کی وجہ حکم کی صورت کے بجائے اس کا محق کی ہواس کی تقیل حکم کی غیر مشر وط اتباع نہیں ہوتی ۔ غیر مشر وط اتباع نہیں ہوتی ۔ غیر مشر و عا اتباع نہیں ہوتی ۔ خیر کے اس کا محق کی مورت' ہو۔

عَم كى صورت ليعني "كرو" اور" نه كرو" جيها كهاو يرعرض كيا جا چكا ہے، فقط قابل فہم ہوتی ہاورقا بل عمل نہیں ہوتی ،اس کے قابل عمل ہونے کے لیے محتویٰ کا بیان کرنا ضروری ہے۔ تھم کی ماہیت ہی الی ہے کہ وہ فقط قابل فہم تصور ہونے تک محدود نہیں رہ سکتا ، وہ لاز ما قابل عمل مطالبہ ہونا جا ہتا ہے۔ ' حظم'' اصلاتمیل کامطالبہ ہے یہی وجہ ہے کہ مکم کی طلب یا موضوع عکم کے تعین کے بغیر محم وجود میں نہیں آتا۔طلب تھم کے متعین ہوتے ہی تھم وجود میں آ جا تا ہے۔''تھم'' میمل'' مخاطب تھم'' کا اختیاری عمل ہے، وہ جا ہے تو تھم پڑمل کرنے سے انکار کردے، جا ہے تو تھم کی مشروط اتباع کرے اور جا ہے تو اس پر غیر مشروط عل کرے۔ یہ نیوں صورتیں مخاطب تھم کے اختیار میں ہیں وہ ان میں سے کسی ایک بڑمل کرنے کا انتخاب کرتا ہاورا سے یا یہ تکمیل کو پہنچادیتا ہے۔جس طرح حکم کی طلب کو تعین کرنے میں صاحب حکم کی مرضی اورارادہ اصل ہے ای طرح تھم کی تقبیل بھی مخاطب تھم کی مرضی اور ارادہ پر شخصر ہے اور مخاطب تھم کی نیت یا ارادہ تقبیل تھم میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔'' مخاطب تھم''اپنے عمل کو تھم کی انتاع کے دائر سے میں رکھے یا تھم کو بالکل نظر انداز کردے، اسے بیاختیار حاصل ہے۔'' مخاطب تھم'' کو بیاختیار بہر حال حاصل نہیں کہوہ'' صاحب تھم'' کے منصب کواپنے اختیار میں لے کراس کے ارادے کے تعین کی ذمہ داری انجام دینا شروع کر دے۔ " طلب حكم" كتعين كى ذمددارى سے "صاحب حكم" وستبردارنہيں موسكتا۔ "طلب حكم" كالعين" مخاطب حكم" کی ذمدداری نہیں ہے اور نہ ہی بیفریضہ اسے سونیا جاسکتا ہے۔جس تھم میں 'صاحب تھم' اپنی ذمہداری سے عہدہ برآ نہیں ہوااس کی تغیل کا مطالبہ اس لیے محال ہے کہ ' حکم' ، وجود میں نہیں آیا۔ جس حکم کی طلب' مخاطب تھم' کوضع کرنی ہےاس کی غیرمشروط اتباع محال ہے۔وہ فقط 'مشروط تھم' ہوتا ہے کہ جس کی طلب کو متعین کرنے کی ذمہ داری دوسری شخصیت پر ہو۔

ال اقیموا الصلواة، اتوا الزکواة، لا تاکلوا الربوا، لا تقربوا الزنا، یه یجانی اور سلی احکام کی چندمثالیس بیس، انہیں اوامر ونوابی بھی کہاجا تا ہے۔ ان مثالوں میں اقیموا ، اتوا، لات اکلوا، لاتقربوا ، عکم کی صورتیں بیں اور الصلواة ، الزکواة ، الربوا، الزنا، عکم کی صورت کے محقی بیس فرض کیجے اگرفتظ 'اقیموا" کہاجائے اور 'الصلواة" کا محتوی فراہم نہ کیاجائے توفقظ 'اقیموا" ایک قابل فہم تصور ہاور قابل عمل مطالبہ تیں ہے۔ 'اقیموا" مخاطب کے لیے فقط ای صورت میں قابل عمل مطالبہ قرار پا کے گاجب اے 'الصلواۃ" کا محتوی دیاجائے گا۔ یہی صورت حال فدکورہ بالادیکر اوامرونوابی کی ہے۔ پانے گاجب اے 'الصلواۃ" کا محتوی دیاجائے گا۔ یہی صورت حال فدکورہ بالادیکر اوامرونوابی کی ہے۔

الصلواة ، الزكواة ، الزكواة ، الربوا ، الزنا عم كى طلب بين ياموضوع عم بيل - اكر "خاطب عم" كشعور بيل الممنهوم ومعنى عم كوجود بيل آنے سے بل اى طرح سے عيال نہيں جس طرح "صاحب عم" كے شعور بيل عم وينے سے قبل تھا تو صاحب عم كى جانب سے ان اعمال كرنے اور نہ كرنے كا مطالب عم كا درجه كس طرح حاصل كرسكتا ہے؟ ان اوامرونواى كا جواز محض اس بنياد پر قائم ہے كہ يہ مطالبات عم كا درجه اختيار كرنے سے قبل "صاحب عم" اور "خاطب عم" كے ما بين قطعى الدلالت مدلولات بيل ميا در كھنا چاہيے كہ فقط قطعى سے قبل" صاحب عم" اور "خاطب عم" كے ما بين قطعى الدلالت مدلولات بيل ميا در كھنا چاہيے كہ فقط قطعى الدلالت مدلولات بيل مقتل موت بيل اور عم كا وجود فقط انہى مدلولات بيل تحقق موتا ہے - "صاحب عم" فقط انہى مدلولات بيل موت اور خام ما وجود فقط انہى مدلولات بيل موت اور خام كو خام ہوتے اور خام كے شعور كے ليے اجنبى اور نامانوس نہيں ہوتے اور فقط تعین كے باعث وہ صاحب عم ہور نہ وہ مدلولات تو مخاطب كے شعور بيل بھى اى طرح محفوظ دلالت كے حامل ہوتے ہيں جی طرح وہ صاحب عم کے شعور بيل بيل ۔

ساا۔ ''صاحب کم ''کوانی مطالبے کو تعین کرتا ہے اور'' مخاطب کم ''کوان پر فقط کمل کرتا ہے۔ الربور' چنا طب کم ''کی ہے دوراری نہیں ہے کہ وہ تعین کرتا پھر ہے کہ الصلواۃ کیا ہے، الزکواۃ کیا ہے، الربور' کیا طب کم ''کوالب ہے کہ وہ تیں جو''صاحب کم ''اور'' مخاطب کم ''کو کا طب کم ''کو کیا ہے۔ اللہ البات اور مشترک مفہومات ہیں۔'' مخاطب کم ''ان محقویات سے اسی طرح آگاہ ہے جس طرح ''ضاحب کم ''آگاہ ہے جس طرح ''ضاحب کم ''آگاہ ہے جس کم کے تحقویات ایسی شخبیں ہیں کہ جن تک 'مخاطب کم ''نے اپنے خوروخوض سے نتیجا خذکر کے کمل کرنا ہو ۔ بہی وجہ ہے کہ مصوص علیدا دکا مبھی کی اجتہا ذہیں ہوتے ،اس لیے کہ خاطب کم ان نتیجا خذکر کے کمل کرنا ہو ۔ بہی وجہ ہے کہ مصوص علیدا دکا مبھی کی اجتہا ذہیں ہوتے ،اس لیے کہ خاطب کم ان جبوری طرح باخبر ہوتا ہے اوراگران میں پھوا دکام وہ ہیں جو علم بالوی میں اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہو کے ہیں تو ان کا مدلول فقط و بی ہے جو شارع نے بیان کر دیا ہے ۔ علاوہ ازیں یہ 'خواطب کم ''کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کم کی طلب کو تعین کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگ کہ''صاحب کم ''اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوا ، کم فقط''صاحب کم ''کا مطالبہ ہے ۔ یہ فقط اسی کھیل کا تقاضا کر ہے ۔ یہ فقط اسی کھیل کا تقاضا کر ہے۔ یہ فیط کو میں کر ہے اور کی طب سے اس کی تھیل کا تقاضا کر ہے۔ یہ فقط اسی کھیل کا تقاضا کر ہے۔ کہ دو آئی طلب متعین کر ہے اور مخاطب سے اس کی تھیل کا تقاضا کر ہے۔

سما۔ غیر منصوص علیہ احکام کی وضع و تشکیل'' اجتہا د'' کہلاتی ہے۔ احکام کی وضع و تشکیل اور احکام کی اتباع وقتیل دونوں ایک شینیں ہیں۔ احکام کی وضع و تشکیل مصالح کے حصول کے لیے ہوتی ہے مگر احکام کی اتباع وقیل میں حصول مصالح محرک عمل ہوتو کی اتباع وقیل میں حصول مصالح محرک عمل ہوتو

احکام کی اتباع تھیل کے تمام امکانات معدوم ہو جا کیں ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں کہیں قانون سے مصالح کے حصول کا امکان مشکوکہ ہو، اس پڑل کرنا موقوف ہوجائے۔قانون کی وضع و تشکیل اور قانون کی اتباع و تھیل میں فرق وا تنیاز کا شعور بیدار نہ ہوتو اس نوع کا التباس پیدا ہونا ناگز بر ہوتا ہے۔ بالعموم خیال کیا جاتا ہے، چونکہ قانون بنی برمصلحت ہوتا ہے اس لیے قانون کی اتباع و تھیل بھی حصول مصلحت سے مشروط ہوتی ہوتا ہے اور قانون کی وضع و تشکیل بنی برمصلحت ہوتی ہے اور قانون کی اتباع و تھیل محملے ت مشروط ہے اور شمصلحت سے مشروط ہے۔قانون کو وسیلہ مصلحت سمجھنا قانون اور وضع قانون کو دوسیلہ مصلحت سمجھنا قانون اور وضع قانون کے فرق پر توجہ نہ کرنے کا متبجہ ہے۔

۵۱۔ شارع احکام کی وضع و تھیں کے وقت ' خاطب تھم' کے مصالح کو چیش نظر رکھتا ہے یا یہ بھی مکن ہے کہ ' خاطب تھم' اتباع وقیل کے نتیج بیں اپنے ذاتی مصالح کی پنچ گراس سے بینیج اخذ کرناممکن نہیں کہ احکام حصول مصالح کا وسیلہ ہیں۔ احکام کی وضع و تھیل حصول مصالح کے لیے کی جاتی ہے، احکام کی اتباع و تھیل حصول مصالح کے لیے کی جاتی ہے، احکام کی اتباع و تھیل حصول مصالح کے لیے نہیں کی جاتی ۔ قانون کے یہ دونوں پہلوا یک دوسر ہے سے بالکل جدا جدا ہیں۔ قانون کے یہ دونوں پہلوا یک دوسر ہے سے بالکل جدا جدا ہیں۔ قانون کی وضع و تھیل کی غایت ' اخلاص' کے سوا پھی ہیں ہے۔ قانون کی وضع و تھیل کی غایت ' اخلاص' کے سوا پھیل کی خایت ہم ہوتی کی وضع و تھیل کی خاصل کا خریصہ کی وضع و تھیل کی فاخریضہ کی وضع و تھیل کی اتباع و تھیل میں خاطب کے علم سے زیادہ اخلاصِ نیت اہم ہوتی انجام نہیں دے سکا ، اس کے برعس احکام کی اتباع و تھیل میں خاطب کے علم سے زیادہ اخلاصِ نیت اہم ہوتی مصالح کا حصول اس کے لیے بی جائر نہیں کہ وہ احکام کو تھی اس لیے قائل اتباع یا لائی تھیل سمجھ کہ ان میں مضم مصالح کا حصول اس کے لیے سود مند ہے۔ مخاطب تھم کا ایبا خیال تھم کو شروط بنا دیتا ہے اور اس کی اتباع کو صاحب تھم کی خاطر انجام دینے کے قائل نہیں رکھتا۔

۱۹۔ تھم کی وضع وٹھکیل اور تھم کی اتباع وقتیل دو مختلف وظائف ہیں اور دوجداگا نہ اعمال ہیں۔
قانون کی وضع و تھکیل ایساعمل نہیں ہے کہ جسے بلاوجہ یا بلاضرورت انجام دیا جاسکتا ہو۔ قانون ساز پر قانون
کی وضع و تھکیل کی وجہ ہی نہیں بلکہ اس کے وضع و تھکیل کی غایت کا بھی پوری طرح عیاں ہونا ضروری ہے۔
شارع یا واضع قانون پر قانون سازی کی وجہ اور قانون کی غایت دونوں بالکل واضح نہ ہوں تو قانون سازی کا مست عمل نا قابل فہم ہو جاتا ہے۔ جدید قانون سازی اس وقت جائز متصور ہوتی ہے جب اوامر ونواہی کا وست یا بذخیرہ ان فضائل تے تحفظ و دفاع میں ناکام ہور ہا ہوجن کے تحفظ و دفاع کے لیے انہیں وضع کیا گیا ہے۔

اگر دست پاپ اوامر و نوائی معاشرتی فضائل اور عمرانی اقد ار کے تحفظ و بقا کی ضرورت پوری کرتے ہوں تو جدید قانون سازی پاپ فضائل کی وحد دو تا ہوں ہوں ہو جدید قانون سازی پا تھم کی ٹی وضع و تشکیل کی واحد ' وج' دست پاپ قوانین کا حصول عایت میں ناکا می سے دو چار ہونا ہے۔ دست پاپ قوانین کی ناکا می کی وجہ عمرانی حالات کا تغیر ہوسکتا ہے اور خو داقد ارکی نبت زاویہ تگاہ کا بدل جانا بھی ہوسکتا ہے۔ ندکورہ دونوں صور توں کا حل قانون سازی کے ذریعے سے حاصل کرنا مطلوب ہوتو جدید قانون سازی کی جا کتی ہے۔ اگر چہ ندکورہ دونوں صور توں کا حل قانون سازی کے منافی ہے۔

قانون سازى كو مابعد الطبيعياتي عمل بنانے والا ذبن بيفرض كرتانيے كريحم كى وضع وتفكيل میں مجتمد نے کسی نامعلوم حقیقت کو دریافت کرنا ہے۔ دریافت کی اس جدد جہد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دو ورنه ایک نیکی کامستحق قرار یا تا ہے۔ فرض کیجے بینامعلوم حقیقت زیر بحث موضوع کی نسبت''ارادہ ایزدی' ہے۔ جبہد کی مخصوص صورت حال اس اللہ کی رضا دریافت کرنے کی جدوجبد کرتا ہے۔ ارادہ ایزدی انسان کے لیے جمہول ہے لیکن مجتمدای مجہول امر کو دریافت کرنے کی ستی میں قانون سازی کرتا ہے۔ یہ عقیدہ یا مفروضہ قانون سازی کو مابعد الطبیعیاتی عمل بنا دیتا ہے۔''مصالح شریعہ'' کے حصول کے پیش نظر قانون سازی کرنا انسانی عمل ہے جو کسی اعتبار ہے بھی مابعد الطبیعی نہیں کہلاسکتا۔مصالح شریعہ کے پیش نظر قانون سازی انسان کے دست قدرت میں ہے۔ قانون کی وضع وتھکیل جس غرض وغایت کے باغث کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بمیشہ قائم رہے۔ اگر قانون سے حاصل کیے جانے والے مقاصد قانون کے حلقہ تا ثیر میں ندر میں تو جدید قانون سازی لابدی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بارقانون سازی کرلی جائے یا تھم کی وضع و تفكيل كمل بوجائة وقانون كى اتباع كوغيرمشروط مطالبه فرض كرنا فقط قابل فهم بى نهيس بلكه انتهائي ضرورى ہے۔ قانون کوغیرمشروط اتباع کامحرک ای صورت میں بنایا جاسکتا ہے جب اس بڑمل کرنا حاکم بر بھی ای طرح واجب ہوجس طرح محکوم پرواجب ہے۔ غیرمشروط حکم دونوں کے لیے مکسال واجب التعمیل ہوتا ہے۔ ١٨ نيادركنا عايي كرا صاحب عكم " مونا اور" خاطب عكم " مونا ايمناصب بي جن كاتعلق انسان کے شعوراخلاقی سے ہے۔" حاکم" ہونا اور" محکوم" ہونا ساس مراتب ہیں ان کاتعلق ریاتی تد ہیراور سیاس مذبرے ہے۔ بیدونوں ایک مشینیں ایں ۔ حاکم دمحکوم کا تعلق ضروری نہیں کے محکوم کی 'ارادی اطاعت'' كانتيج مو مر" صاحب عم" اور" مخاطب عكم" كالعلق لارباع علم كل الدادى اطاعت" سے ب-حاكم و

گکوم دونوں انسان ہیں، دونوں'' مخاطب محکم' ہیں۔''صاحب محکم' ایک ایسا منصب ہے جس کا حقیقی سز اوار صرف اللہ تعالی ہے۔ محکم یا قانون کی غیر مشر وطا تباع کا مطالبہ فقط اس صورت میں قابل عمل ہوتا ہے جب ہر قانون میں''صاحب محکم' فقط اللہ تعالی ہواور'' مخاطب محکم' انسان ہو، چاہوہ حاکم کی حیثیت سے ریاسی تدبیر میں مشغول ہو یا محکوم کی حیثیت سے سیاسی تکوین کا ناگز برستون ہو۔ قانون کی منطق کا تقاضا ہے کہ قانون کی وضع و تفکیل سے فارغ ہونے کے بعد قانون کی اطاعت و تغییل کے مرحلے پر انسان فقط د مخان نہیں بناسکا۔

"حكم" كى وضع وتشكيل اوراطاعت وتتميل كے تجزبية وخليل كى روشني ميں مسلم معاشروں ميں ''شریعت' یا'' قانون' کی وضع وتشکیل کے غالب رجحانات کا جائزہ لینانسبٹا آسان ہوجاتا ہے۔اب تک ہم نے جن نتائج کے رسائی حاصل کی ہان کے اہم ترین نکات سے ہیں۔ (ا) منصوص علیہ احکام"د کی ِ اجتهاد' نہیں ہو سکتے۔ (۲)'' مخاطب حکم'' حکم کی طلب کو متعین نہیں کر سکتا، بیصرف''صاحب حکم'' کا وظیفہ ہے۔(٣) حكم كى اتباع" فاطب حكم" كے عمل كى صفت ہو وعمل جيے تحض" صاحب حكم" كى طلب سمجھ كر انجام دیا جائے فقط وہی ممل تھم کی اتباع متصور ہوگا۔ (۴) ''مخاطب تھم'' کا ایساممل جو''صاحب تھم'' کی طلب کی تحیل میں صادر نہیں ہوا، جا ہے علم کے عین مطابق ہی کیوں نہ ہو، وہ حکم کی اتباع متصور نہیں ہوگا۔(۵)''طلب عکم'اں وقت تک''حکم'' کے درجے پر فائز نہیں ہو کتی جب تک اس سے'' خاطب حکم'' اسى طرح باخبرنه بوجس طرح خود'صاحب عكم' بيد' طلب حكم' كا''صاحب حكم' اور' مخاطب حكم' ير کیاں منکشف ہونا ضروری ہے۔ (۲) تھم کی وضع تشکیل اور تھم کی اتباع کتھیل دومختلف امور ہیں ،تھم کی وضع وتشکیل مصالح شریعیہ پربنی ہوتی ہےاور تھم کی اتباع لقمیل غیر مشروط اطاعت وفر ما نبر داری پربنی ہوتی ہے۔ "حكم" كى وضع وتشكيل مين جن مصالح كواوليت اور تقدّم حاصل موتاب، يحكم كى اتباع وتقيل میں انہیں وہ اولیت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ تقدم حاصل ہوتا ہے۔ تھم کی وضع وتشکیل میں دنیاوی اصلاح مقصود مو يا اخروى فلاح پيش نظر مو، مر دوصورت مين تهم كي اتباع تقيل مين "مخاطب تهم" كامقصود ومطلوب نہ ہیں اور نہ بن عمق ہیں۔ ''ایمان باللہ' کے حوالے سے اصلاح وفلاح کویقینی سجھنا بالکل ہی مختلف شے ہے۔ زیردست معصیت مے محض ایمان باللہ کی خاطر دست کش ہونا فدہی اعتبار سے بہترین ایمان ہے،اس سے بہتر ایمان متصور ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بیر خیال کہ الوہی احکام کی اتباع تقبیل میں دنیاوی اصلاح اور اخروی

فلاح چین نظر ہوتو الوہی احکام''مشروط حکم' کے دائرے میں آجاتے ہیں، نامجھی کا نتیجہ ہے۔ایمان باللہ کے بغیرالوہی احکام کو دنیاوی فلاح کا ذریعہ بھے ہوئے فلاح کے حصول کومقدم بنانا یا فرض کرنا ، حکم کی بنیادی منطق کے منافی ہے۔ بیایک ایباطرزعمل ہےجس میں الوہی احکام ای صورت میں قابل التفات رہتے ہیں جب ان سے "مفروضه فلاح" كاحصول ممكن ہو، جونبى" مفروضه فلاح" كاحصول ناممكن نظرا سے ، الوہى احكام كوبدل دينا كوياتكم كي "نهاد" كاحصه ب-ايبا كرنے والے ينہيں بجھتے كه احكام كي وضع وتشكيل كا محرک اور ہوتا ہے اور احکام کی اتباع و تقبیل کامحرک دوسرا ہوتا ہے۔احکام کی وضع و تشکیل اور احکام کی اتباع و تقیل کامحرک ایک ہی ہوتو نہصا حب تھم''صاحب تھم' رہے گا اور نہ نخاطب تھم'' مخاطب تھم'' باتی رہے گا۔ مْكُوره بالا اوامرونوايي ش الصلولة ، الزكواة، الربواور الزنا كوضع تشكيل اور اتباع القيل كى غرض و غايت ايك ہے اور نه محركات ايك بيں۔ احكام كى وضع وتشكيل اور اتباع وقتيل كے محرکات اور مقاصد کے مابین فرق وامتیاز کے شعور سے محروم ذہن ان الوہی مطالبات سے ان مقاصد کو حاصل كرنا چا بتا ہے جن كا وجوداراد ؤايز دى كار بين احسان ہےاوران محركات كو بالكل نظرانداز كرديتا ہے جو اس کے انسانی طرزعمل کو جواز عطا کرتے ہیں۔منصوص علیہ احکام کی وضع وتفکیل کےمحرکات کوان کی امتاع و تھیل کا جواز خیال کرنا اوران کی تھیل وا تباع کے محرکات کوان کی وضع تشکیل کا جواز خیال کرنانری جہالت کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے؟ ذرائع ووسائل ہے مقاصد اور مقاصد ہے ذرائع ووسائل کا کام لیا جائے تو مقاصد قیامت تک ممکن الحصول نہیں ہوتے۔الصلواۃ کی طاہری ہیئت ہویاالنز کواۃ کالعین مقدار ہو،الربوا کے مرلول كاتعين مويااليزنا كامفهوم موءان ميس يكوئى ايك مطالبه بهي اليانبيس كهجس كي وضع وتفكيل كامحرك اوراس کی اتباع و تعمیل کامحرک ایک ہویا پھران احکام کی وضع وتشکیل اور اتباع وتعمیل کی غایت ایک ہو۔ اندري صورت يركيح مكن بكر الصلولة ، الزكوة ، الربوا اور الزنا وغير ذلك الاحكام الشريعة المنصوصة كمداول كوانسان في المنفوروخوض وضع كرناب ما متعين كرناب؟

۳۳۔ ''اصطلاح'' کا مدلول''لغوی' کے بجائے زبنی ہوتا ہے۔شارع یا واضع قانون نے جن الفاظ وکلمات کوبطور اصطلاح استعمال کیا ہے ان کے مدلولات فقط شارع کے شعوری ادراک میں محفوظ ہیں، لہذاان کا مدلول فقط وہ می ہے جو وہ بیان کرتا ہے۔شارع نے جن الفاظ وکلمات کولغوی مفہوم میں استعمال کیا ہے انہیں اصطلاح بنا نا اوران سے کسی ایسے مدلول کی جانب متوجہ ہونا جولسانی اشتراک نہ رکھتا ہو، تھم کی متمیز

صورت کی وضع کردہ حدود ہے متجاوز ہوتا ہے۔ "حکم" یا قانون ایسا بیان ٹیس ہے کہ جس کی اصطلاح کو غیر اصطلاحی مفہوم دیا جا سکتا ہو یا خیر اصطلاحی کلمات کو اصطلاح بنایا جا سکتا ہو۔ المصلود ، المن کو دہ الموبول و خیب و شری اصطلاحات ہیں ،ان کا لغوی مفہوم معتبر ٹیس ہے ،ان کا دبئی مفہوم اور خارجی حلول اپنی ستی کا انتظار شارع کے بیان ہیں رکھتے ہیں لہذا فقط دبی مفہوم ان کلمات کے حلول کی نشا ندبی کر سکتا ہے جو شاری کے بیان سے یا شارع کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ المصلول ق حربی لفت کی روئ دوا "ہے گر الصلول آ کی ہیئت کذا تیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقط لغوی مفہوم ٹیس رکھتا بلکدا پے مدلول کی نشا ندبی کے لیے الصلا ہے ، یہ ایک اصطلاح ہے۔ اسی طرح زکوزہ اور الربول شری مصطلحات فیام ، رکوع ، چودو غیرہ ہے گئیل یا تا ہے ، یہ ایک اصطلاح ہے۔ اسی طرح زکوزہ اور الربول شری مصطلحات بی اس کی فقط و بی مفاہیم ہیں جو شارع نے وضع کیے ہیں۔ شارع نے متجانس تباد لے میں زیادتی کو فق قر اردیا ہے تو "سود" اور" نفع" " میں واضح فرق المولیا سود قرار دیا ہے اور غیر متجانس تباد لے میں زیادتی کوفع قرار دیا ہے تو "سود" اور" نفع" " میں واضح فرق ہے۔ المولیولی سے شروط ہے۔ المولیات کی ویچیدگی ہے ٹیس ہے ، بلکہ شارع کے بیان سے مشروط ہے۔

۱۳۳ ( الفراس کا الفراس کا تقاضا اس وقت تک جائز بی نہیں جب تک اس کی طلب ای قدرواضح اور فیر جہم ہوگی کی دو تھم' کی اجاع کا تقاضا اس وقت تک جائز بی نہیں جب تک اس کی طلب جس نقر وہم ہوگی طرح سے واقف نہ ہوجس طرح سے فود' صاحب عکم' آگاہ ہے۔ جس دی کم ان کی طلب جس قدر مہم ہوگی اس کی تھیل کا مطالبہ اسی نبیت ہے کم شدت کا حامل ہوگا۔'' سود' کو ترک نہ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول مُلَاثِیْنِ اس کی تھیل کا مطالبہ اسی نبیت ہے کم شدت کا حامل ہوگا۔'' سود' کو ترک نہ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول مُلَاثِیْنِ اس کی تھیل کا مطالبہ اسی نبیت ہے کہ شدت کی احتمال کا دیوالیہ پن ہے، جو بھی ہان دونوں با توں کن ہے، یہ صورت حال وہنی القیاس کا نتیجہ یا پھر نہم ووائش کا دیوالیہ پن ہے، جو بھی ہان دونوں با توں سے با ہر بہر حال نہیں ہے۔'' حکم' کی تھیل کے تقاضے کی شدت کی رو سے اس کا مفہوم و حداول فیر مہم ولی حد تک واضح نہ ہوتا تو تک واضح نہ ہوتا تو شارع اس کی تھیل کے تقاضے میں یہ شدت اختیار ہی نہ کرتا۔
شارع اس کی تھیل کے تقاضے میں یہ شدت اختیار ہی نہ کرتا۔

۱۹۴۰ واقعہ یہ بے کہ دیم کم کامفہوم و مدلول واضح ہواور عمل کے لیے صورت حال ساز گار نہ ہوتو کم سے فرار کا آسان تر راستہ تھم کے مفہوم و مدلول کی نسبت تھکیک وٹر دو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تھم کے مفہوم و مدلول کی نسبت تھکیک وٹر دو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تھم کے مفہوم کے ملول کے تعین کے لیے ''اجتہاد'' کرنا اور تعیل کی قابل عمل صورت وضع کرنا تھم کے انکارے کم کھی تیس ہے۔

''منصوص عم'' کوکل اجتہاد قرار ویٹا یا بنانا ایک ایسی غلطی ہے جس کے غیرعلی ہونے کی دلیل دیٹا بھی علم ودائش کی تو ہیں ہے۔ اس موقف کو افتتیار کرنے والے یہ بچھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ' بھم'' کا مفہوم و مدلول مہم ہوتو اس پڑ کل کرنے کی ضرورت ہوتی ہا ورنداس سے وجوب ٹابت ہوتا ہے۔ جس' نظم' کی طلب کا لعین ' فاطب کم'' کو کرنا ہے وہ تھم اپنی اصلیت کے اعتبار سے' مضوص' نہیں ہے۔' منصوص عم' کا تعین ' فاطب کم'' کو کرنا ہے وہ تھم اپنی اصلیت کے اعتبار سے' مضوص' نہیں ہے۔' منصوص عم' کا تعین ' فاطب کم'' کی ذمہ داری نہیں ہے ، چا ہے اس' محکم'' کا مفہوم و مدلول لغت کے عمومی استعمال سے وجود میں آئے یا اصطلاح کے طور پر شارع نے برتا ہو۔' تھم'' پی ما ہیت کے اعتبار ہے بہم مطالبہ ہوئی نہیں سکتا یا وہ کم نہیں بی پھر جبہم مطالبہ ہوئی نہیں ہو کتیں ۔ اشارہ یا کنا یہ' تھم' بہیں بن سکتا ہے کہ کم کی عمل کو صا در کرنے یا نہ کرنے کا ایسا مطالبہ ہے جس میں اصولاً بیامکان نہ ہو کہ' ناخذ مراد میں غلطی کر صاحب سکم کے مدعا کے علاوہ کی کھف ووضوح پر کوئی سوال نہیں اٹھا یا جاسکا۔

مطالبے میں اونی ترین کی یا بیٹی علم کو منسوخ کردیتی ہے۔ ' حکم'' کی جب تک پہلے فی نہ کردی جائے اس کے مطالبے میں اونی ترین کی یا بیٹی علم کو منسوخ کردیتی ہے۔ ' حکم'' کی جب تک پہلے فی نہ کردی جائے اس کے مطالبے میں اوسیع ممکن ہوتی ہے اور نہ تقیص کمکن ہوتی ہے۔ ' حکم'' کی تو سیع اور نقیص چاہے جس قد رادنی در جب کی ہو' حکم'' کی ہو سیع آور نقیص چاہے جس قد رادنی در جب کی ہو' حکم'' کی ہو سیع و تنقیص کو تنیخ ہوتی ہے۔ اسلاف میں ناخ ومنسوخ کا کائل ادراک رہا ہے اس لیے وہ در حکم'' کی ہو سیع و تنقیص کو تنیخ ہوتی ہے۔ اسلاف میں ناخ ومنسوخ کا کائل ادراک رہا ہے اس لیے وہ در حکم'' کی ہو سیع و تنقیص کو تنیخ ہوتی ہے۔ اسلاف میں ہوئی جائے ہے۔ السو ہو ایا الذر کو فاری کرنا جو ' حکم کی یا بیٹی کا امکان اس لیے افراد کو فاری کرنا جو ' حکم' میں پہلے سے شامل ہیں ، وہ نول میں ایے افراد کو فاری کرنا جو ' حکم' میں پہلے سے شامل ہیں ، وہ نول میں اور ایتا ہے زکو قائے کھم کو منسوخ کرنے کے متر ادف ہیں۔ ادکام کی تنیخ کرنے جو اس کو واجب کرتی ہے۔ یہ کا مکان ہیں ہو جو اسلام کو واجب التعمیل کرنے والی سی منسوخ کر کئی ہے جو اس کو واجب کرتی ہے۔ یہ کام کا واجب التعمیل کرنے والی سی اور ہواور اس کی تنیخ کرنے دوالی سی اور ہواور اس کی تنیخ کرنے دوالی سی اور ہوا ہی ان کام کی تنیخ کرنے دوالی سی ایک کی تنیخ میں ہیں ہو اسلام کی تنیخ کرنے دوالی سی ایت ہے اس کی کام کی تنیخ کرنے دوالی سی خوا بہ ہو ان کی اسلام کی تنیخ کرنے دوالی سی خوا بہ ہوان کی ادا کام کی تنیخ کرنے دوالی سی خوا بی کی تنیخ عقل سے مکن نہیں ہو اسلام کی تنیخ عقل سے مکن نہیں ہو اسلام کی تنیخ عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کی تنیخ عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کام کی کھرنے میں کہ کی کی کینے عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کھرنے میں کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کو دی کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کینسین عقل سے مکن نہیں ہو اس کی کی کی کی کی کو دی کی کی کو دی کو دی کی کو دی کی کو دی کی کی کی کی کو دی کی کی کی کی کی کو دی کو دی کی کو دی کو دی کی کو دی کی کو دی کو دی کو دی کی کو

'' وجی شدہ'' احکام خاتم الوجی لیعنی کتاب اللہ کے بعد ہرنوع کے تغیرے بلندہ بالا ہیں ، ہر حالت میں واجب التعمیل ہیں ، حالات کا تغیران احکام کومنسوخ کرسکتا ہے اور نہ مردود بنا سکتا ہے۔

۱۹۹ اولیات عمر کی نسبت درست فہم و فراست سے محروی نے عجیب نوع کے اشکالات کوجم دیا ہے۔ مفاجاتی حالات عیں محم کی فرما نبر داری کوموخر فقط اس لیے کیا جاتا ہے کہ محم پڑمل کرنے میں دشواری کو دلیل بنا کراس سے اعراض کی تمام راہیں مسدود کی جا سکیس۔ مفاجاتی حالات کو معمول کے حالات پر قیاس کرنا اور مفاجاتی ادکام کو معمول کے احکام فرض کرنا جیران کن ہے۔ جن حضرات نے اولیات عمر سے منصوص علیہ محم کے کل اجتہاد ہونے کا نصور اخذ کیا ہے وہ اجتہاد کے کل کو بی نہیں ، محم کی ماہیت کو بھی نہیں سمجھے۔ منصوص علیہ محم اگر کو ل اجتہاد قرار پائے تو غایت کار باقی بی نہیں رہتی۔ ''حکم'' کی اپنی ماہیت اسے کل اجتہاد منصوص علیہ محم اگر کو ل اجتہاد ترین کئے کے منصوص علیہ محم اگر کو ل اجتہاد بین منصوص علیہ محم تو بھر وہی شدہ اور منزل من اللہ ہوتا ہے، جس کے کل اجتہاد بین بدلا ہے، تمام امکانات معدوم ہوجاتے ہیں۔ حضرت عرضصوص احکام کو بدل سکتہ تصاور نہ انصول نے انہیں بدلا ہے، تمام امکانات معدوم ہوجاتے ہیں۔ حضرت عرضصوص احکام کو بدل سکتہ تصاور نہ انصوص علیہ احکام کو آپ نے کی کا جہتہاد کی علیہ ہوتا ہے۔ جن منصوص علیہ احکام کی نبیت خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے نبی پر اجتہاد کیا م کو وہ دراصل ''حکم'' کی غلط تعبیر کی راہیں مسدود کرنے کی جارہ جو کی تھی۔ ابعد کا دوار میں بیام رہی ہے ہوگیا کہ انہی احکام کی غلط تعبیر کی راہیں مسدود کرنے کی جارہ دیا گیا اور غلط تعبیر کی بنیاد پر فرقہ واریت وجود میں آئی۔ کی غلط تعبیر کی بنیاد پر فرقہ واریت وجود میں آئی۔

نظری تحدید میں مقید کرنے کی علی کرتا ہے اور اس جدوجہد میں اپنے مشاہدے کے دائرے کو لاحدود فرض کر لیتا ہے اور معکوں نتائج اخذ کرتا ہے۔ ہروہ استدلال جوشعوری مدر کات میں ماخوذ ات کا تھم رکھتا ہو یا مختر عات کی قبیل سے ہو، اپنی صحت کے لیے محدود اور شعین دوائر میں ہی حرکت کرسکتا ہے۔

١٨٠ جس و التعمل المراس كو جوب كى علت موتا بوه بذاية واجب التعمل ، مونے سے عبارت ہوتا ہے۔" حکم" کی اس نوع کے سواکوئی شے بذاتہ" واجب التعمیل" ہونے کاحق رکھتی ہے اور شہ عبارت ہو عتی ہے۔جس تھم کا وجوداس کے وجوب کی علت نہیں ہوتا وہ بھی بذاتہ واجب التعمیل نہیں ہوتا اور ندبذات واجب التعميل مونے عارت موتا ہے۔ "حكم" كوجوبى على على حكم كوجود عارج ش واقع ہوتو " حكم واجب التعمل ہونے كے بچائے معلق بالعلة متصور ہوتا ہے۔ معلق بالعلة علم كاوجوب علت كرماتهمشروط موتا باور فقط اى صورت مين "واجب التعميل" متصور موتا ب جب "علت" ال میں وجوب کو پیدا کرتی ہے۔جس تھم میں علت' وجوب' کا سبب ہو،اس تھم کا وجود' وجوب' کی علت نہیں ہوتا اورجس محم کا وجود وجوب کی علت ہواس کا وجوب علت کا مر ہون منت نبیس ہوتا۔منصوص علیہ احکام کے وجوب کی علت احکام کے وجود سے خارج فرض کی جائے تو وہ احکام بالذات واجب انتعمل قر ارنہیں دیے جائیں گے۔منصوص علیہ احکام کا وجود وجوب کی علت ہوتا ہے،ان کا وجوب کی علت کا مرہون منت نہیں موتا، انہیں معلق بالعلة فرض كرنا، ان كے بالذات واجب التعميل مونے كى فى كرديتا ہے۔منصوص عليه احكام کے وجوب کی علت ان کے وجود سے باہر تلاش کرنا در حقیقت ہر حال میں ان کے واجب التعمیل ہونے کے ا نکار کومکن بنانے کے متر ادف ہے۔مفوص حکم ہرحال میں واجب التعمیل ہے توبیامر طے ہے کہ اس کا وجود ہی اس کے وجوب کی علت ہے۔

19- استدلال پرجنی تفہیم و تفہم کا عادی ذہن منصوص علیہ احکام کے وجود میں مضمرعات کی جبتو تو جبتہ التعمیل جبتہ دانہ شان سے کرتا ہے گر سبجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس طرح منصوص علیہ تھم ہر حال میں واجب التعمیل نہیں رہے گا۔ فقہی ذہن علت و معلول کے عقلی مقولے کو منصوص علیہ تھم پر نافذ کرتے ہوئے ''حکم'' کے وجوب کو تھم سے باہر تلاش کرنے کی سعی کرتا ہے۔ بالفرض وہ اس جبتی میں کامیاب ہوجا تا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ برآ مرنہیں ہوتا کہ ''حکم'' مقصود بالذات کے درجے سے مقصود بالغیر کے درجے پر جبوط کرآیا ہے اور یہ تھم کے منصوص علیہ ہونے کے منصب کوضائع کردینے کی سعی ہے۔ فقہی ذہن کا بیرخیال درست ہے اور یہ تھم کے منصوص علیہ ہونے کے منصب کوضائع کردینے کی سعی ہے۔ فقہی ذہن کا بیرخیال درست ہے

کہ 'علت' کی دریافت ہے' تھم' کا اطلاق وسیج تر ہوجا تا ہے گرجس تھم کے وجوب کی علت اس کے وجود سے فارج ہوو ہ تھم متعلّ بالذات بھی نہیں ہوتا اور بیامر بہر حال طے ہے کہ مصلق بالعلاق کم کے اطلاق کی وسعت حقیق بھی نہیں ہوتی ہمیشہ فرضی ، وضعی اور عارضی ہوتی ہے ختم نبوت کے بعد منصوص علیہ تھم کو' عارضی' خیال کرناختم نبوت کے تصور کوضائع کر دیتا ہے۔

٠٠٠ " علم" شارع كى بيان كى تى شرائط سے معلق بالعلة نبيس بوتا، شارع نے علم كالتيل كو جن شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے وہ حکم کی'' وجودی شرائط'' ہیں۔ حکم کے وجوب کی علت حکم سے باہراس وقت متصور ہوتی ہے جب حرمت وحلت کی "علت" علم کے وجود کے بچائے کوئی اور وجہ قرار پائے۔ "صاحب عكم" نے حكم كافتيل كوجن شرائط سے مشروط كرديا ہے وہ حكم كافتيل كى صورت ہے، جس كامطلب سے ہے کہ ملم کی تغیل اگر مذکورہ شرائط کے مطابق نہیں ہوگی توصاحب ملم کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اقتثالِ امرجن شرائط سے مشروط ہے وہ محم کے وجوداور وجوب کی مشرکہ شرائط ہیں۔معلق بالعلة احکام کے وجود کا قیام و بقا ان علل پر ہوتا ہے جن کے باعث وہ واجب التعمیل ہوئے ہیں، ان کے برعکس منصوص علیہ احکام ك وجود كا قيام وبقافقط "منصوص" بوني برجوتا ب- بهم انسان منصوص احكام كو معلق بالعلة فرض كريكة میں اور ندان کی تعمیل کو قیاساً موخر کر سکتے میں اس لیے کہ معلق بالعلة فرض کرنا تھم کی اقلیم سے خارج ہونے كمتراوف ب\_منصوص عليها حكام كومعلق بالعلة احكام كزمر يص شامل كرناصرف نامكن بي نبيس بلكه اتنابى غلط اورنا جائز ب جتنامعلق بالعلة احكام كومنصوص عليه احكام كزمر يمي شاطل كرنا غلط اور نا جائز ہے۔ فقہی ذہن احکام کی ان دوانواع کوایک دوسرے سے جدانہ کر سکنے کی بنا پر منصوص علیہ تھم کو معلق بالعلة فرض كرنے اور معلق بالعلة حكم كومفوص عليه حكم كا درجدديني مين آساني اور راحت محسول كرتا ہے۔ منصوص عليه احكام كى نبت يعقيده ركفي عن كوئى مضا تقنهيس كدوه مصالح العبادكى بنايرواجب كي كئة بيس گراس تصور کی بنا پر منصوص علیه احکام کے وجوب کی علت کود مصلحت' قرار دینا اوراس اصول کی روشنی میں منصوص عليه احكام كو معلق بالعلة احكام كزمر يش شاط كردينانا قابل فهم بـ

اس۔ ''حکم' اور' واقعہ' یا موجودہ صورت حال دونوں مخصوص عمل یا روعمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ واقعہ جس کی اور کا تقاضا کرتا ہے دہ اس عمل یارڈ مل سے مطابقت نہیں رکھتا جس کا مطالبہ تھم سے پیدا ہوتا ہے۔ عکم سے پیدا ہونے والا مطالبہ عمل میں یکد گر مجھی

نہیں ہوتا، بالفرض ایہ ہوجائے تو ''عکم'' کی احتیاج ساقط ہوجاتی ہے۔ ''عکم'' کا مطالبہ عمل اور زمانی و مکائی مطالبات کا تقاضائے عمل ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں تو ''عکم'' کے واجب التعمیل ہونے کا شعور بیدار ہوتو مخاطب علم کی جدوجہد کا رخ علم کی تقیل کو بیدار ہوتو مخاطب علم کی جدوجہد کا رخ علم کی تقیل کو حاصل کرنے کی طرف ہوتا ہے اور علم کے واجب التعمیل ہونے کا شعور خوابیدہ ہوتو مخاطب علم کی جدوجہد کا رخ حاصل کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ التعمیل ہونے کا شعور خوابیدہ ہوتو مخاطب علم کی جدوجہد کا رخ حاصل کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ ''اجتہاد'' کی وضع و تھکیل میں در حقیقت شعور کی فرادہ دونوں حالتوں کا بنیادی کر وار ہوتا ہے۔ حالات کے نقاضوں کو بنیاد بنا کر حکم کے مطالبہ عمل کو بدلئے کے لیے کیا جانے والا''اجتہاد'' علم کے واجب التعمیل ہونے کے شعور کی خوابیدگی کو ظاہر کرتا ہے اور حکم کے واجب التعمیل ہونے کے شعور کی بیداری کا تقاضائے عمل کے پیش نظر حالات کو بدلئے کا طرز عمل تھم کے واجب التعمیل ہونے کے شعور کی بیداری کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حالات کو بدلئے انقلاب کہلاتا ہے اور حکم کو حالات کے مطابق بنا نا بالکل دوسری شرع ہے ہے جسم کے مطابق حالات کو بدلئا انقلاب کہلاتا ہے اور حالات کے مطابق حکم این بنا نا اور حالات کے مطابق حالات کو بدلئا انقلاب کہلاتا ہے اور حالات کے مطابق حکم میں تغیر کرنا اور حالات سے حکم کو جم آئی بنا نا اب ''ابہ تہاد'' کہلاتا ہے۔

اسان کوایک نصبہ العین دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے۔ جس انسان نے علم کی دی ہوئی غایت کوانیانصب العین بنالیا اور اپنی نصب العین دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے۔ جس انسان نے علم کی دی ہوئی غایت کوانیانصب العین بنالیا اور اپنی وجودی کیفیات اور خارجی حالات کواس کے مطابق بنانے کی جدوجہد کی وہ''حق'' پرقائم ہوگیا۔ حق کی راہ پر گامزن ہوتا اور اسے حاصل کرنے کی کامیاب جدوجہد کرتا انسانی تاریخ میں جیران کن انقلابات کا سب بنا ہے۔ ای طرح ''حکم'' کی دی ہوئی غایت سے ہے کر مقاصد بنانا اور ''حکم'' کواپنی پند کے حصول کا ذریعہ سمجھنا، جہاں ضرورت محسوس ہواسے بدل لینا ایک ایسا طرز عمل ہے جس نے مفاد پرست انسانوں کو ہمیشہ اپنی سمجھنا، جہاں ضرورت محسوس ہواسے بدل لینا ایک ایسا طرز عمل ہے جس نے مفاد پرست انسانوں کو ہمیشہ اپنی طرف مائل رکھا ہے۔ مسلمانوں کی قری جدوجہد ڈاکٹر پرہان احمد فاروقی کی کے علی کام میں نظر آتی ہے اس کا نمونہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہراعتبار سے عدیم الشال ہے۔ آپ کی قری جدوجہد نے ''حکم'' کوغایت بنا کرواجب انتھیل ہونے اور حالات کو ''حکم'' کوغایت بنا کرواجب انتھیل ہونے اور حالات کو ''حکم'' کے مطابق ڈھالنے کی جو تکنیک علم بالوجی اور انسانی استعداد کے ذائیہ علوم التھیل ہونے اور حالات کو ''حکم'' کے مطابق ڈھالن کی جو تکنیک علم بالوجی اور انسانی استعداد کے ذائیہ علوم کا عمین فرق کے اصول پراپی عظیم الشان کی جو تکنیک علم بالوجی اور انسانی استعداد کے ذائیہ علوم کے ما بین فرق کے اصول پراپی عظیم الشان کی جو تکنیک علم بالوجی اور انسانی استعداد کے ذائیہ علوم

معمولی توجہ کی طالب ہے۔ انقلاب اوراجتہاد کے ماہین فرق کاشعور مرہم ہو چکا ہوتو اور بات ہے ورندہ واجتہاد
کفروالحاد سے کی طرح کم نہیں جس میں 'عکم' کو حالات کے مطابق بنانے کی خصوص می کی جاتی ہے۔
ساس حق کے حق ہونے اور باطل کے باطل ہونے کا انحصار انسان کے اس طرز عمل پر ہوتا ہے جو
وہ ' حکم' کے چیش نظر اختیار کرتا ہے۔ ' حکم' کو کل اجتہاد فقط وہی بناتا ہے جو ' حکم' کے مطالبے کو لائق الشات نہیں بھتا۔
الشات نہیں بھتا اور حالات کو فقط وہی شخص بدلنے کی سعی کرتا ہے جو وقت کے تقاضوں کو لائق توجہ نہیں جستا۔
زمان ومکان کی جری قیدیں دونوں جیتے ہیں مگرا کیا ہے نصب انعین کی وجہ ہے خیب البوید بناتے اور دوسراا ہے جرداری وجہ سے مشو البوید میں شامل ہوتا ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى

حصرووم

## مقرمه

ا۔ ''نبوت' انسان کی معمولی یا غیر معمولی استعداد ہا ور نداس کے حصول میں انسان کی کاوش کورخل ہے۔ نبوت الوہ معیار وانتخاب سے طتی ہے ، انسانی معیار وانتخاب کواس کے طفے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ''دوئ' کے وسلے سے صاحب نبوت کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نج ہے ، نزول وی سے قبل خودصا حب نبوت پر بھی یہ امرعیاں نہیں ہوتا کہ اسے نبوت عطا ہونے والی ہے یا کی جانی ہے۔ نبی وی کا منتظر ہوتا ہے ، امور نبوت سے متعلق نبی کی ذات کوئی کی کر سمتی ہے اور نداس میں اضافہ کر سمتی ہے۔ نبی وی کا منتظر ہوتا ہے ، امور نبوت سے متعلق وی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ نبوت یا وتی نبی کی ذات میں فعال استعداد ہے اور ندرسالات الہیہ کے حصول کا آلہ ہے ، جس پر نبی کی ذات کو تصرف حاصل ہو۔ یہ خالفتاً الوہ ادارہ ہے ، الوہ ی مشیت سے مشروط ہے ، نبی کی ذات اس کے حصول وزول کا مہمط ہے۔ نبی مشیت ایز دی میں شریک ہے ، شامل ہے اور مشروط ہے ، نبی کی ذات اس کے حصول وزول کا مہمط ہے۔ نبی مشیت ایز دی میں شریک ہے ، شامل ہے اور خی خالفتاً الوہ کی انبال ہو جائے الا ان بیٹاء اللہ ، یہ ہماں چاہے ، جب چاہے ، جسے چاہے ، جس طرح سے چاہو ہمل ہے ۔ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی فقط رسالات نبی کا جائے میں ہیں۔ نبی فقط رسالات الہ کے اس میں ہیں۔ نبی فقط اسل الملک کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی فقط رسالات الہ کے اس میں ہیں۔ نبی فقط اسل الملک کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی فقط رسالات کی اجاء ہے ۔ جس وہ نبی کی اطاعت وا تباع فیل عب مطاع نامشہود کی کی اطاعت وا تباع کے عین مطابق ہود کی مطاع عاصورت میں قابل قبول ہے جب وہ نبی کی اطاعت وا تباع کے عین مطابق ہود کی مطاع عاصور کی اطاعت مطاع مشہود کی کے عین مطابق ہود کی دور نہ مردود ہے ۔ نبی باذن اللہ مطاع ہے ، مطاع عاصور کی اطاعت مطاع مشہود کی

اطاعت سے مشروط ہے، لہذا نی تھم اللہ میں مطاع مطلق ہے، فقط اس کی رضا جائے اور تھم کواس کی مرضی کے دوئی نے بغیر انسان اللہ تعالیٰ تک رسائی پانے ، اس کی رضا جائے اور تھم کواس کی مرضی کے مطابق انجام دینے کا کوئی طریقہ نہیں رکھتا ہے۔ وی سے نہ صرف تھم آتا ہے بلکہ تھم کوانجام دینے کا طریقہ کینی ' سنت' بھی اللہ کی طرف سے نئی کوعطا کیا جاتا ہے۔ نبی اللہ کتاب اور سنت کا ابلاغ کرتا ہے اور کتاب و سنت رسالات من اللہ کہلاتے ہیں، اس کو نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی عواطف، جذبات و احساست کی فعال موجودگی کے باوجود حصول، وصول اور ابلاغ وانفصال وی میں اوئی ترین کی وکوتا ہی اور تریم و تنتیخ سے نئی کا ملائح فوظ و مصنون ہوتا ہے۔ تھا ظت وی کا پیرخدائی منصوبہ ہے، نئی کے ذاتی جذب، تریم و تنتیخ سے نئی کا ملائح فوظ و مصنون ہوتا ہے۔ حصول و ابلاغ وی میں نئی کی ذات محفوظ ہوتی ہے، ہرطرح کے اراد سے اور ادر اراک کا قطعاً دخل نہیں ہے۔ حصول و ابلاغ وی میں نئی کی ذات محفوظ ہوتی ہے، ہرطرح کے نسیان و خطا سے بالاتر ہوتی ہے۔ حصول و ابلاغ وی میں نئی کی ذات محفوظ ہوتی ہے اور نہ مفقو و و معدوم ہوتی ہے۔ نبی کی ذات سے امکان خطاکا کا ٹال ارتفاع فقط حصول و ابلاغ وی میں نئی کے ذاتی اجتہاد اور عملی طورت جو مزل من اللہ یعنی '' سنت' ہے، جس میں نئی کے ذاتی اجتہاد اور ادر و کا طرف نہیں ہونی ہے۔ جس میں نئی کے ذاتی اجتہاد اور ادر و کا دخل نہیں ہونی ہونے کے قاتی اجتہاد اور ادر و کا دخل نہیں نئی ہونے کے قاتی اجتہاد اور ادر و کا دخل نہیں ہونی ہونے کے قاتی اجتہاد اور ادر و کا دخل نہیں ہونی ہونے کے قص و نسیان سے یا کہ ہے۔

کا یہ منصب نہیں کہ وہ اس باب پر دستک دے۔ نبی کا کلام ،اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہی اللہ کا کلام اللہ کا ذاتی ادراک '' دی '' ہے۔ دی شدہ اعمال نبی کے ذاتی ادراک '' دی '' ہے۔ دی شدہ اعمال دی شدہ اعمال یا ادادے کا نتیج نہیں میں ادر بدی گی ادادے کے نتیج میں صادر ہونے والے اعمال دی شدہ اعمال واقوال نبی کے ذاتی پندو نا پند سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ نبی کے ذاتی پندو نا پند سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ نبی کے ذاتی پندونا پند سے تعلق رکھتے اور نہ نبی کے ذاتی پندونا پند سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ نبی کے ذاتی پندونا پند سے تعلق رکھنے والے اعمال واقوال دی شدہ ہیں۔

نزول وی نے بی کی انسانی شخصیت کوانسانیت سے خارج نہیں کیا اور نہ بی کی انسانی شخصیت کو سلے نے وی کی الو ہیت کومتا ٹر کیا ہے۔ دونوں کا ملاً اپنی اصلیت پر قائم اور ادنی ترین کی وبیشی کے بغیر زندہ وفعال ہیں۔ نبوت کی نمایاں دلیل نبی کی انسانی صداقت اورشرافت ہوتی ہے بایں ہمہ خرق عادت بھی عطا کمیا جاتا ہے، معجزہ نیٹ کی بشریت کو الوہی صفات کا حامل ظاہر کرنے کے لیے نہیں ، الوہی تھم کا مبلغ اور رسالات ربانيكا حامل طام كرنے كے ليے عطاموتا ہے۔ نبي اور نبوت كا اثبات فقط ايمان بالغيب عظمكن اور جائز ہے، نبوت کے بلاداسط فیم وادراک کا کوئی داسطہ اور وسیلہ انسان کے پاس نہیں ہے۔خرق عادت کا ظہور نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے،''معجز ہ''ایمان بالغیب کا موید ومعاون ہوتا ہے ور پر فرق عادت کا ظہور غیرنی سے ناممکن نہیں ہے۔غیرنی کے لیے نبوت کا منصب محال ہے، نبی کی نبوت کی تقدیق اور غیرنی کے دعویٰ نبوت کی تروید کیاں واجب ہیں، دونوں ایمان بالغیب میں شامل ہیں۔ ایمان بالغیب کے محقیات میں کی دبیشی کفروا نکار کے سوا کھنیں ہے، ما انسز ل الله میں کی دبیشی کا اختیار اورام کان خود صاحب وقى عليه السلام كے ليے كال ب،اس يرايمان اى طرح واجب ب جس طرح ما انول الله على نبيه پرايمان واجب ہے، دونوں كامكر يكسال خارج ازايمان ہے۔منزل من الله علم وعمل كوانساني حكت و دانائی ہے توسیع دیناویا ہی جرم ہے جیاان میں کی وبیشی کے امکان کو جائز سجھنا جرم اور حرام ہے۔ بی اور غیرنی دونوں تنزیلات الہیہ میں ازخودتصرف کے حق سے مکسال محروم ہیں۔ نی تنزیلات الہیہ میں خود سے كونى مداخلت نبيس كرتا نبيس! نبيًّا ايها كر بي نبيس سكتا \_ توقيفات وحي شده امور بير، ان كي صورت اورمعني كا تعین' وی' نے کیا ہے، انسان کے پاس ان کی صورت یا معنیٰ کی تبدیلی کاحق نہیں ہے۔

۵۔ وی کے ویلے سے انسان کو 'علم اللہ''عطا کیا جاتا ہے۔ انسانی علم اور علم اللہ میں وہی فرق وامتیاز ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان میں ہے۔ علم بالوی 'علم اللہ'' ہے، انسان علم اللہ جانے کا اہل ہے اور نہ

مستحق ہے، یہ فقط وہ ب خالص، بذل جھی وضل اور عطائے محق ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے علم سے سرفراز فرماتا ہے۔ وی کا وسلہ نہ ہوتو انسان کے قوئی علمیہ سے نظر وہ کا اللہ ' کے مساوی علم حاصل کرنے کی اہلیت ہے اور شرملاحیت ہے۔ انسان اپنے قوئی علمیہ سے فقط وہی علم حاصل کرنے کا اہل ہے جس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، انسانی استعداد کا استعداد کا استعداد کا استعداد کا زائیدہ علم ان عدود ہے بھی متجاوز نہیں ہوسکت جن کا وہ خال ہے۔ انسانی استعداد کا زائیدہ علم اللہ بدان یا علم اللہ دیان ہو، وہ ماہیت سے تعلق رکھتا ہو، یا غایت سے متعلق ہو، علم اللہ کا بروز ہے اور نہ کون ہے اور عین ہے اور نہ غیر ہے۔ علم بالوی علم اللہ اور برعلم اللہ کا بدل ہے اور انسانی استعداد کا زائیدہ علم بس انسانی علم ہے اور پھوٹیس ہے۔ علم بالوی نبی اللہ کی اللہ کی مطابق نازل کیا جاتا ہے، انسان اللہ اور ابود سے انسان قطعاً بے خبر ہے، وہ فظا کہ اس کے زول وصول میں کوئی والم ایسٹی ہے۔ علم اللہ کے مطابق نازل کیا جاتا ہے، انسان اس قدر جانتا ہے اور جانسان تطعا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ اور طاء اسٹی کے اس وہ بین خلا ہے، واسطہ ووسیلہ فقط وی ہے جو نبی اللہ پنازل ہوتی ہے، نبی اور غیر نبی میں بعینہ وہی خلا ہے، حس میں فقط ایمان بالغیب ہے اور کوئی واسطہ یا وسیلہ نہیں ہے۔

انسان کو مستعنی نہیں کر کتی۔ ایمان کا استحکام غیاب کو شہود بنانے بین نہیں بلد غیاب کو شہود میں بدلنے کی ہر تمنا
انسان کو مستعنی نہیں کر کتی۔ ایمان کا استحکام غیاب کو شہود بنانے بین نہیں بلد غیاب ایمانی ، شہود علی سے مستعنی ہونے میں مضمر ہے۔ اللہ کے نئی پرجس کا ایمان پختہ ہاں کے لیے غیاب ایمانی ، شہود علی سے زیادہ بینی ہے۔ ایمان بالغیب کو عقل و شعور کا نقص بجھنے اور معقولات کو ایمانیات پر مقدم جانے والا ذہن ایمانی حقائق کی عقلی تو جیہ کے در بے ہوتا ہے حالانکہ صورت حال بالکل برعس ہے۔ ایمان بالغیب عقل و شعور کا نقص تحقیات کا شرف و مجد ہے اور ایمان بالغیب کے محقیات کا شرف و مجد ہے اور ایمان بالغی عقلی تو جیہ سے زیادہ قائل اعتماد و سیلہ ہے۔ ایمان بالغیب کے محقیات قیامت تک شہود نہیں بنائے جاسمتے ، اس غیاب کی پردہ دری کی سعی خدفظ نامسعود ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم برایمان بالغیب کے استحکام میں مضمر ہے۔ جو اس و ہم باطل میں جنانا ہو چکا ہے کہ اس کا ایمان مشہود حقیقت بنانا ممکن ہے دہ ایمان مورت ہے ایمان کی نعت سے حقیقت ہے یا ایمان کو مشہود حقیقت بنانا ممکن ہے دہ ایمان علی کے ارس کا ایمان کی نعت سے حقیقت ہے یا ایمان کو مشہود حقیقت بنانا ممکن ہے دہ ایمان علی کی ارتقایا فی صورت ہے اور نظم ایمان کی نعت سے میں دوران میں ہود نظم ایمان کی نعت سے میں دوران ہو ہی ہود نظم ایمان کی اور میں کی ارتقایا فی صورت ہے اور نظم ایمان کی مورم ہے ، بیز دوال نعت ہے دوحائی ترتی نہیں ہر دوالی ترقی نہیں ہے۔ ایمان علی کی ارتقایا فی صورت ہے اور نظم ایمان کی

زوال کریدہ شکل ہے۔ تصوف میں جس طرح روحانی تجربہ یا religious experience کی احتیاج نی احتیاج نی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالغیب کے زوال کا نتیج ہے اس طرح علم کلام ایمان بالغیب الی نعمت کے شعور سے محروم کا تمرہ ہے۔ ایمان بالغیب خودا یک روحانی حال ہے، جو جرنوع کے روحانی احوال سے افضل وارفع اوراعلی ترین حال ہے۔ ایمان کے استحقاقی منصب کے شعور سے محروم ذہن عظی امکان کے وسلے سے ایمان بالغیب کواشخکام دینے کی کوشش کرتا ہے۔

نبوت بشرف انسانیت ہے،اس سے افضل وار فع ''فضیلت' انسان کے وہم و گمان میں ہے اور نہ ہو عتی ہے۔اللہ کے نبی سے زیادہ افضل انسان ممکن نہیں ہے،روئے زمین پر نبی خداتھا لی کا نمایندہ یا شاہد ہے۔ نبی میں الوہیت کا اونیٰ ترین شائبہیں ہوتا اور انسانیت کی حدود سے بھی متجاوز نبیس ہوتا۔ نبی کی انسانی صدود وہی ہیں جوانسان کی ہے، نبوت سے نی انسانی صدود سے نگل کر الوہی صدود یں داخل ہوتا ہے اور نہ ہو سكتا ہے۔ بن كى نبوت يرايمان لا ناجس طرح واجب ہے بالكل اى طرح نبى كى انسانيت يرايمان ركھنا بھى واجب ہے۔ نی کی انسانیت کامکر ای طرح کافر ہے جس طرح سے نی کی نبوت کامکر کافر ہے۔ نی کا ایمان امتی کے ایمان کا اور نی کا شعور امتی کے شعور کا امام ہے اور ہادی ہے۔ نی کے ایمان سے امتی کا ایمان متجاوز ہوجائے یا متناقض ہوجائے، نتیجہ ایک ہی ہے، ایمان بالنبی کی کال نفی۔ نبی کے ایمان میں جوشال نہیں،امتی کے ایمان کا حصنہیں بن سکتا، نی کے ایمان سے جوخارج ہے،امتی کے ایمان میں وافل نہیں موسكاً\_"ايمان" كامعيار ني كاايمان ب،انسان جائب بي موياغيرني ايمان كے محقويات كافيصله خود سے نہیں کرسکتا۔ وی شدہ علم وعمل کے لیے نج کاشعورمعیار ہے،قرآن پاک کے جومعنی نبی علیہ السلام کے شعور میں مفہوم نہیں ہوئے وہ قرآن یاک کے معنی نہیں ہیں عمل کی وہی جیئت واجب انتعمیل ہے جونی علیہ السلام نے بتائی ہے۔ نبوت کے استحقاق منصب کا شعور وہی برحق ہے اور معیار ہے جونی علیہ السلام کو حاصل رہا ہے۔ کتاب وسنت کے اشحقاق منصب کے شایان شاں اطاعت وا تباع کا معیار غیر نبی جمی نہیں بن سکتا، چاہےوہ امت میں کسی درجے پر فائز کیوں شمجھا جا تا ہو۔

۸۔ اللہ کے بی پرایمان لانا جس طرح واجب ہے، غیر کی نبوت کا انکارای طرح فرض ہے۔ نبوت انسان کا ذاتی اور اکنیس ہے، خالصتا ایمانی تضیہ ہے۔ نبی پرایمان کی وجہ خارجی ہوتی ہے اور نہ داخلی ہوتی ہے، خالصتا الوبی عنایت ہے اور آسانی فیصلہ ہے۔ ایمان بالنبی میں لاتعلق اور غیر جانبداری کفر ہے یا

منافقت ہے، ایمان ٹیس ہے۔ ایمان کی منطق استدلا لی ٹیس، فیراستدلا لی ہے، جس کی در تنگی کا حوالہ عقلی اصول وضوابط نہیں بلکہ '' دو گئی ہے۔ جس کی استدفیر ہے بلکہ عقل بندات خود ہے، وی کو درست ہونے کا حوالہ خارج ٹیس ہے بلکہ عقل بندات خود ہے، وی کو درست ہونے کی سند فیروی سے حاصل بندات خود ہے، وی کا حوالہ وقی المول وضوابط وہبی ہیں، انسان کی فطرت کا جزولا نفک ہیں، وی کی ایمانی منطق بھی سونی صدوبی اور فطرت کا جزولا نفک ہیں، انسان کی فطرت کا جزولا نفک ہیں، وی کی ایمانی منطق بھی سونی صدوبی اور فطرت کا جزولا نفک ہے۔ عقل وقی کا مخاطب ہونے کا اہل نہیں اور وی عقل وہی کا مخاطب ہونے کا اہل نہیں اور وی عقل وہی عقل سے عاری انسان کو مکلف بنائے ہواس کے شایان ہوں نہیں ہے۔ ایمان کی دریافت شدہ عقل وجوہات جسے حسب ونسب، اسلاف واخلاف، ماحول، ذریک، عمران، معاش، تعلیم و تربیت، خوف و ہراس، حزن و ملال و فیرہ کوئی شے نہیں ہیں۔ فہ کورہ تمام وجوہات نہا تنہا کی رایمان لانے کی وجہ بنے بھی ایمان نہیں ہیں۔ ایمان الدنے کی جوہ بنے کی ایمان نا دنے کی وجہ بنے کی ایمان نا دنے کا جواز فراہم نہیں کرسکتیں، ای طرح اس انسان کے سیح نی ہی ایمان الدنے والے پر ہے جس پروہ ایمان لا رہا کی ایمان لا رہا کی بہی نہیں، وتا کہ وہ سیح نئی اور نبی کا ذب کی بہی ن شراک کی بہی ن ماخلاک کے۔ ایمان لانے سے قبل حق کی بہی ن ماخلاص پرمقدم ہے اور ایمان لانے کے بعدا فلاص مقدم ہے۔

9۔ الوہی صفت ہے متصف ہونا انسان کا کمال ہے اور ندانسان کے لیے قابل فخر ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے شایان شاں نہیں کہ وہ انسانی زندگی بسر فر مائے۔ نبوت یقینا الوہی اوارہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نفل و کرم ہے انسان کو نواز تا ہے، جس انسان کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرما تا ہے، اس میں الوہیت آتی ہے اور نہ بشریت ختم ہوتی ہے۔ نبی کے بشری اعمال الوہی ادکام کی اتباع ہوتے ہیں اور نہ الوہی اتباع میں صاور شدہ اعمال بشری ہوتے ہیں۔ وی اور غیروی کا امتیاز نبی کی ذات میں سب سے زیادہ نمایاں اور عیاں ہوتا ہے۔ نبی اپنے ذاتی مدرکات، حوائے وضروریات اور عواطف ومحرکات کو منزل من اللہ ظاہر فرما تا ہے اور نہ فرما سکتا نبی بروی نازل ہوتی ہے، وہ وہ وی کے منتظم ہوتے ہیں، دوران انتظار نبی اپنے کلام کو وی بنا کر پیش کر سکتا اور نہ کی کو بیج ت بی کو لام کو منزل من اللہ وی قرار دے۔ نبی کے مطلق کلام یا ادراک کو وی قرار دینا، دین وایمان کی خدمت نبیس بلکہ دین وایمان کی نفی ہے۔ نبی کی ذات الوہ کی ذات وہ کی کا کو کو تر ار دینا ، دین وایمان کی فیر مین کی دوران انتظار ہوئی کے الوہ کی متصور ہو۔ نبی کے مطلق قول کو وی قرار دینا دیاں ادراک اور فہم وفراست انسانی ہونے کے بجائے الوہی متصور ہو۔ نبی کے مطلق قول کو وی قرار دینا

غلطی نہیں، ایمان بالنبی کی نفی ہے۔ کیاوی ہے اور کیاوی نہیں ہے؟ یہ فیصلہ غیر ہی نے نہیں کرنا۔ احادیث ہی علیہ السلام کے اقو ال مبارکہ بیں، وی نہیں ہیں، وی نبی کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ نبی کے کلام کواللہ کا کلام انبیل ہیں، وہ ''سنت' کہلاتے ہیں، ماننا غلط ہے، نہیں! شرک ہے۔ نبی کے منزل من اللہ اعمال انبیل بیل، وہ ''سنت' کہلاتے ہیں، اللہ اعمال شیائل وخصائل کہلاتے ہیں۔ زول ''سنت' ہے قبل نبی منزل من اللہ اعمال انبجام نہیں دیا کرتے ہیں۔ نبیل ای منزل من اللہ اعمال انبجام نہیں دیا کرتے کے ہے۔ ''سنت' اعمال جب نازل ہوئے، نبی آئیس ای طرح ادافر مائے کے پابند تھے جس طرح اداکرنے کا حکم تھا۔ سنت اعمال میں کی وہیش ای طرح ہے ناممکن ہے جس طرح کلام اللہ میں کی وہیش حرام ہے۔ شائل وخصائل اور ' سنت' میں کچھ بھی مشترک نہیں ہے، دانستہ بیانا دانستہ ابہام پیدا کرنا اور بات ہے۔

ا۔ "نبوت" کابدل، شل، مماثل، مساوی، متوازی نی کے پاس ہاور ندامت کے پاس ہے۔ نی بورى امت سميت "وى شده علم عمل" من كى كامجاز بادرنه بيشى كا استحقاق ركمتا بينوت نبي كا انفرادى اجتہاد ہےاور ندامت کا اجتماعی اجتہاد ہے۔ نبی کا انفرادی اجتہاد، ذاتی غور دفکر شخص ارادی اعمال وافعال اور ذاتى پندونا پندجس طرح "نبوت" بي اورنه "نبوت" بيش شامل بي،ای طرح امت كا اجماعی اجتهاد، . اعمال وافعال اور پسند و ناپسند''نبوت'' ہیں اور نہ''نبوت'' میں شامل ہیں۔ نبوت فقط وی ہے،علم وحی ہو چاہے مل وحی ہو۔انسان کے غورو گلر ہے''نبوت' وجود میں نہیں آتی۔''نبوت' برایمان انسان کو بیر مہلت نہیں دیتا کہوہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس علم وعمل کا اختساب کرے جواللہ نے نازل نہیں فر مایا۔ نبوت میں توسیع ابیا کفر ہے جوامیان میں لپٹا ہوا ہو بھی تو کھلا کفر ہے۔ نبوت یا ما انزل اللہ علی نبید میں کوئی ابہام وا یہام نہیں ہے، کفر کے داعیوں نے نبی علیہ السلام کی عداوت میں آپ کی نبوت کے گرد پر دہ ایہام کھڑا کردیا ہے۔ نبوت کے گرد بردہ ایہام قائم رکھنے اور محفوظ بنانے کے لیے روای تصورات ڈھال کے طور براستعال ہوتے ہیں۔ایمان کا نوربصیرے مفقو د ہوجانے کا اثریہ ہے کہ نبوت کا استحقاق منصب مجروح کیے بغیر دین کی تکمیل کا تصور پورا ہوتا نظرنہیں آتا تو پیمیل دین کے خانہ زادتصور کی پیمیل کا بیٹر ابھی خود ہی اٹھالیا ہے۔ کتاب وسنت ے دین کی تکمیل نہیں ہوئی تو اجماع ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی سعی کی گئی اور اجماع ہے بھی کام بنرآ نظرنہیں آیا تو اجتہاد ہے تھیل دین کا فریضہ انجام دیا گیا۔

اا۔ حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نبوت كا طأمحفوظ و مامون ہے، علم بالوى "كتاب" ميں اور عمل بالوى "كتاب" ميں اور عمل بالوى "كتاب الله" حرف ولفظ كى تبديلى كے بغير بالوى "كتاب الله" حرف ولفظ كى تبديلى كے بغير

ال تہذیبی روایت کے بجائے شخصی روایت کودین کا نقیب فرض کیا گیا تو جودین نہیں تھاوہ میں دین کی ایک صحابی و بین کی روایت دور میں کی روایت دور میں کی روایت فردوا حد سے مروی نہیں ہوتی ، تہذیب خوداس کی روایت دور ہوتی ہوتی ہے۔ تہذیبی روایت فقس الامر کا استحضار ہے ، روایت شدہ واقع نہیں ہے۔ نبی علیه السلام پرنازل ہونے والا دین قیامت یک نفس الامر کا استحضار ہے ، روایت شدہ واقع نہیں ہے۔ شخصی روایت کی حیثیت روایت شدہ واقعہ سے ذیادہ نہیں ہوتی ہے ، نفس الامر کا استحضار اس میں فرض کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ متند کر ین شخصی روایت بیان کرنے کے بعد "او کے ما قال مہما اضافہ بیجانی نہیں ، موفی صدارادی اور شعوری ہوتا ہے۔ تہذیبی روایت کے بعد اس نوع کا اضافہ فرض کرنا بھی ممکن نہیں ہوئی صدارادی اور شعوری ہوتا ہے۔ تہذیبی روایت کے بعد اس نوع کا اضافہ فرض کرنا بھی ممکن نہیں ہوئی ضدارادی اور شعوری ہوتا ہے۔ تہذیبی روایت کے بعد اس نوع کا اضافہ فرض کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ محرصلی اللہ علیہ و ملم اللہ کے رسول ہیں کی ایک صحابی نا ہے مروی روایت نہیں ہے بلکہ تہذیبیا مروی حقیقت ہے ، کوئی شخص اس بیان میں موجود محم اور محکومت کے معاکن "کا اضافہ فرفظ ای صورت میں کرسکتا ہے جب صاحب ایمان شہو ، حالت ایمان میں بیاضافہ کفر و نواق کی علامت ہے۔ اس کے برعکس یہی بیان صحاح میں درج ، مواور اس بیان میں موجود محم اور محکومت کے ونفاق کی علامت ہے۔ اس کے برعکس یہی بیان صحاح میں درج ، مواور اس بیان میں موجود محم اور محکومت کے ونفاق کی علامت ہے۔ اس کے برعکس یہی بیان صحاح میں درج ، مواور اس بیان میں موجود محم اور محکومت کے

مشندہونے کا عقبار صحاح کی روایت ہوتو یے طرونفاتی کی علامت ہے، ایمان کی حالت نہیں ہے۔ مسا انسزل السلسه علی نبیسه تہذیبا مروی ہے، شخصی روایت سے مروی بیانات دین نہیں ہیں۔ شخصی روایت کو تہذیبی روایت کا درجہ دے کرجس طرح نبوت کے استحقاق منصب کو مجروح کیا گیا ہے وہ جیران کن ہے۔ تہذیبی روایت میں ذیلی اجتماعیتوں نے اپنے وجود کو دیلی احتماعیتوں نے اپنے وجود کو دیلی احتماعیتوں نے اپنے وجود کو دیلی احتماعیتوں نے اپنے وجود کو دیلی احتماعیت میں دوایت انہیں دیلی احتماعیت ہونے کا جواز فراہم کرے۔

## وحي متلووغير متلوا ورانسان كاادراك ذاتي

ا۔ انبان کا ادراک و اتی جن و رائع علم ہے میسر آتا ہو و عقل ، حواس ، تج ہواوفی وجدان وغیرہ ہیں۔ یہ عمول کے درائع علم ہیں، ہرانبان کے پاس علی نفادت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان و رائع علم یا و و سائل علم ہے جو ' علم' انبان کو میسر آتا ہے وہ انسانی استعداد کا زائیدہ علم یا ' ' انسانی علم ' ہے۔ ' و وی ' انسان کا معمولی یا غیر معمولی و ربع یعلم ہیں ہے، ایسانہیں کہ ' و وی ' بطور و ربع یعلم بعض افراد انسانی ہیں معمولاً پایا جاتا ہو اور بعض ہیں نہ پایا جاتا ہو۔ ' و وی ' فضل خداوندی کی الی صورت ہے جس کا تعلق و است خداوندی اور مشیت اور بعض ہیں نہ پایا جاتا ہو۔ ' و وی ' فضل خداوندی کی الی صورت ہے جس کا تعلق و است خداوندی اور مشیت ایر دی ہے بلاواسط ہے۔ انسان ' و وی ' کے استحقاق کا دعوی کرسکتا ہے اور نہ بدل ہے۔ ' و وی ' انسان کی آلا ان یہ استعدادی نشو و فیا یا فتہ صورت کا تا منہیں ہے۔ ' و وی ' کے وسلے ہے حاصل ہونے والے ملم ہونے والے ملم ہونے والے علم اللہ ' کے دسیلے سے حاصل ہونے والے علم وادراک ہے کی دوسرے وسیلے علی کے حاصل ہونے والے علم وادراک ہے کی دوسرے وسیلے علی کے حاصل ہونے والے علم وادراک ہے کی دوسرے وسیلے علی کے عاصل ہونے والے علم اللہ ' کے دسیلے سے حاصل ہونے کا وسیلہ نہ عقل ہے نہیں ہوئے کہ دوسرے وسیلے علی کا ویورا کرتا ہے و ورفقا ای در لیعے سے میسر آتا ہے اور دوسرا کوئی در یعی علی وادراک ' معلی اللہ ' کے دسیلے ہونے کا وسیلہ نہ عقل ہے نہیں ہوئے کی واسیلہ نہ عقل ہے نہیں ہوئے کا وسیلہ نہ عقل ہے نہیں ہوئے کا وسیلہ نہ عقل ہے نہیں ہوئے کے انسان ' علم اللہ ' کے دسیلے سے انسان ' علم اللہ ' کے دسیلے سے انسان ' علم اللہ ' سے ہوری ہوگی کے دسیلے سے انسان ' علم اللہ ' کے دسیلے سے انسان کی مسیلے کے

موتا ہے باتی تمام وسائل علمید 'انسانی علم' کے کشف وفق کا مبداجی ۔

"وی" کے وسلے سے انسان "علم الله " سے ای طرح آگاہ وآشنا ہوتا ہے جیسے معمول کے وسائل علم نے "انسانی استعداد کے ذائدہ علم" ہے آگاہ وآشنا ہوتا ہے۔ جس علم کے حصول میں معمول کے قوائے علمیہ اپنا وظیفہ انجام دیتے ہیں وہ انسان کا''ادراک ذاتی'' ہے اور جس علم کے ابلاغ میں'' دی'' اپنا وظیفہ انجام دیتی ہے وہ اِنسان کا اوراک ذاتی نہیں ہے۔ 'علم اللہٰ' اور''انسانی علم' کے مابین اولین فرق والتمازوسائل علم کے فرق والتمازے مربوط ہے۔وی "انسانی علم" کے حصول کا ذریعی ہیں ہے اور معمول کے وسأل علم "علم الله" كے حصول كا ذريعي نبيس بيں۔انسان كے ادراك ذاتى كى صحت كامعيار "اشتراك في العلم" ہے، لینی دوسرے انسان اس علم میں مکسال اشتراک کے حامل ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور دوسرے انمان بھی اس علم کوای طرح ایے شعور کا حصہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں جس طرح مدرک ِ اول نے بنایا ہے۔ اگر اشتراک فی العلم میسرنہ آئے تو انسانی علم کی نسبت بید خیال کرنا محال ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کا واقعی ادراک ہے۔انبان کےجس فہم وادراک کواشتراک فی العلم نی صفت ہے موصوف نہ کیا جا سكے، وہ انفرادى خيال ہے، ماہراندرائے ہے، ضرورت علميد كے ليے مفروضہ ہے ' علم' يقينا نہيں ہے۔ انسان کے ادراک ذاتی میں خیال، رائے ،مفروضے ادراندیشے کے معتبر ہونے کی بنیاد جو بھی فرض کی جائے "علم" کی زمین بهرصورت اور بهر حال متاز بے منفرد ہے، یکا ہے، یکا نہے۔" انسانی علم" کے معتبر ہونے کاایک اوراہم وناگزیرمعیار "معلوم" ہے اس علم کی مطابقت ہے۔ انسان کا اوراک واتی جس بنیاویر قائم ہوہ اس کے حصول و تحقق میں معمول کے قوائے علمیہ کا نعال ہوتا ہے۔''وی''انسان کے قوائے علمیہ میں ے کی معمولی یا غیرمعمولی قوت کا نام نہیں ہے۔" وی" کے وسلے سے حاصل ہونے والا" علم" انسان کا ادراک ذاتی نہیں ہےادرنہ بی اس کی صحت کا معیاران اصولوں سے مسلک ہے جو"انسانی علم" کی صحت کا معیار متصور ہوتے ہیں۔ 'وی شدہ' علم بس اس بنیاد پر درست اور حق ہے کہ وہ 'وی' کے وسلے سے انسان تک کہنچاہے۔

سے "وی" کی دونوں صورتیں" دمتاؤ" اور" غیر متلؤ" یا کتاب وسنت پیفیم علیہ السلام کا ادراک ذاتی نہیں ہیں۔دونوں "منزل من المله" ہیں،دونوں "علم الله" ہیں۔فقط اتنائیس کے "دونوں میں بدونوں صورتیں نبی علیہ السلام کا ادراک ذاتی نہیں بلکہ ان دونوں صورتوں سے حاصل ہونے والے "علم" میں پیفیم

عليالسلام كادراك ذاتى كوادنى ترين درج كادفل بهي نبيس باورند بوسكتا ب يغير عليالسلام ايباند كرتے بين اور شكر عكتے بين كرا يے اوراك ذاتى كومنزل كن الله وى قرارو عوي يا اسے اوراك ذاتى كى بنياد برمنزل من الله وي من او في ترين ورج كي ترميم ما اضافه كريكيس " علم بالوي " كي سطح يرجمي عقل انساني كى تقيد وتحيين تلخيص وتفصيل اورتجزيه وتحليل كالمتحمل ند باورنه بوسكتا بـاى طرح عقل انساني اس حثیت كالبهی حامل بيس بن سكتاكهوه "علم الله" كوايند مدركات كاخام مواوينا سكه الله تعالى ني آپ كالينم کوائی خاص تفاظت کے ذریعے سے ان تمام امور سے محفوظ و مامون فر مار کھا ہے۔ ' وی ' کے وسلے سے عاصل ہونے والے "علم" كى نسبت پنيم عليه السلام كاشعورا دنى ترين مهوونسيان سے بى محفوظ نہيں بلكه منزل من الله علم كن منزل من الله " مونے كاشعورى يقين محدوقت آپ مُلَافِيم كوقب ميں فعال رہتا ہے۔ آپ مالی اس دوی شده علم اور ادراک ذاتی کے مامین فرق وامتیاز کے شعور سے کی ایک لمح میں بھی خالی نہیں ہوتے اور' وی' میں غیروی کی مداخلت سے کھل طور پر محفوظ و مامون رہتے ہیں۔اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ آپ تالیک کا دراک ذاتی "علم بالوی" سے خلط ملط ہوسکے یا آپ تالیک شعوری یا غیرشعوری طور يرغيروى ود وي اوروى ود غيروى ون فرض كر فيليس اى طرح ورسالات من الله "كابلاغ من ادني الله" كابلاغ من ادني ترین کی وکوتا ہی یا ترمیم واضافے کا امکان بھی نہیں ہے۔الوہی رسالاے کی تبلیغ وترسل الوہی مگرانی میں انجام دی جاتی ہے لہذا ہر تم کی نفسی ،نفسانی ،نفسیاتی اور شیطانی مداخلت سے کاملاً محفوظ و مامون ہے۔ '' وی'' کی مملوه غیر مملویا کتاب وسنت دونو صورتوں میں جوفرق وامتیاز برقر اررکھا گیاہے وہ غیراہم نہیں ہے۔وی غیر تملو کو تملو میں اور وحی تملو کو وحی غیر تملو میں شامل نہیں کیا جا سکتا باوجود یکہ دونوں منزل من الله بي اوردونون ش آ يِعَالَيْمُ كادراك ذاتى كاكونى دُطنيس بـ تر يا عدر بانى كان دونوں انواع میں فرق کاشعورمو ہو جائے تو دین کا پوراوجود نا قائل عمل اور نا قابل فہم بن کررہ جائے۔ "علم بالوی ' جس طرح سے آپ فالی کا ادراک ذاتی نہیں بالکل ای طرح آپ فالی کا ادراک ذاتی ' علم بالوی "نہیں ہے۔آپ النظم کادراک ذاتی کوتز یلاتور بانیے سے اور تزیلاتور بانیے میں وی ملوکووی غیر متلو سے متاز کرنا ناگزیرد بی ضرورت ہے۔آپ فاٹیلم کا ادراک ذاتی وی خداوندی متصور ہونے لکے تو دین کا وجوداور عدم ایک ہوجائے اس لیے کہ بیدین کا ایک ایب اتصور ہوگا جس کی اجازت پیٹیمرعلیہ السلام نے ندری ہے اور نددے سکتے ہیں۔جن مسلم مفکرین کا خیال ہے کہ احادیث نبویہ " وی غیر ملو" ہیں ان کے

نزدیک پینیم را انتخاع کا اوراک و اتی سرے سے فعال ہی ٹیس تھا اورجن دانشوروں کا خیال ہے کہ 'وی غیر شاؤ' سرے سے کی شخ کا نام ٹیس ہان کے نزد یک نماز، روزہ، تج ، زکوۃ اور شہادتین وغیرہ ایسے دینی محاملات ہیں جن کی تقیلی ہیئت کا تعین پینیم علیہ السلام نے اپنے ادراک و اتی سے کیا ہے البذائیس علی حالہ قائم و برقر ار رکھنے پر اصرار کرنا غیر ضروری ہے۔ فہ کورہ دونوں مواقف کا افراط و تفریط بالکل عیاں ہے۔ احادیث کے ادب کو' دی غیر شلو' خیال کرنے والے یہ بھے کی کوشش نہیں کرتے کہ' دی' کی وہ نوع جو غیر شلوکہ بالی ہے فی الاصل' دعمل' ہے، سنت ہے، وہ' اوب' ابھی نہیں بن سکتی، جو کچھ کتوب ہو ہ فیر شلوکہ کہ نا اور حسک اور سنت ہو سکتا اور جو غیر شلوکہ کا خیال ہو اور کی منزل من اللہ ہے۔ ' دی' میں اور' دی' میں بوسکتا اور جو غیر شلو ہے وہ کہ تو ہو ہو کہ توب ہو ہو کہ توب ہو ہو کہ توب ہو کہ اور تاریخ میں اور ' دی' میں اللہ ہے۔ ' دی' انسانی استعداد کا زائیدہ علم ہے اور وی منزل من اللہ ہے۔ ' دی' کی طرح ' منظے السلام کا اللہ'' کے دمرے میں نہیں آتا ہتا رہ خالے کہ جو کسی طرح ' دعلم اللہ'' کے دمرے میں نہیں آتا ہتا رہ خالے کا خوال کو این کو میا کہ کا کہ کی خالے کہ کو دی خور شلوے کے بی خیر علیہ السلام کا اللہ'' کے دمرے میں نہیں آتا ہی خالے والے میں تھے کو تیار نظر نہیں آتا ہے کہ کہ کی خلب کا تعین مخاطب علم کی ذمہ داری نہیں اور اک ذاتی فرض کرنے والے یہ تیجھے کو تیار نظر نہیں آتا ہے کہ کہ کی خلب کا تعین مخاطب علم کی ذمہ داری نہیں بلد کا ملا منزل من اللہ ہے۔ می طرف ان حضرات کا شعور متوجہ نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ دین انسانی ادراک کا نام نہیں بلکہ کا ملا منزل من اللہ ہے۔

۵۔ ''دین' پیغیرعلیہ السلام کے ذاتی ادراک پربٹی ہونے کے بجائے آپ مگالی کے ''دونی کر ''دوئی' پر موقوف ہے۔ پیغیرعلیہ السلام کے لیے یمکن بی نہیں کہ وہ غیروی کو''دی '' یا وی کو''غیر وی '' یا کر پیش کر یس '' یا کر پیش کر یس '' یا کر پیش کر یس کے ادراک ذاتی کو''وی '' یا ''دین' یا کر پیش نہیں کر سے ۔ ''دین' کی کل کا نئات جس ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے وہ منظ لی میں الملہ ہونا لین '' مونا اور '' دین' کی کل کا نئات جس ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے وہ منظ لی میں الملہ ہونا لین '' ما اللہ' ہونا اور السان کا ادراک ذاتی ہے میسر آنے والے محمل کو''دین' بنا انسان کا ادراک ذاتی ہے میسر آنے والے محمل کو''دین' بنا لینا یا فرض کر لینا بھی اس لینا یا '' من بھی ہونا ہے کہ اللہ کذباً ہے ، ای طرح غیروتی کو''دی '' بنالینا یا فرض کر لینا بھی اس نزم سے میں شامل ہے۔ پیغیر علیہ السلام کے ادراک ذاتی کو معطل فرض کرنے والے دراصل قرآن مجید سے حاصل ہونے والے دراصل قرآن جید سے حاصل ہونے والے دراصل قرآن کی جائے فطری اعمال کا مظہر ہوتے ہیں۔ انسان کے وجودی منصب کے پیش نظر جس نوع کی الو آئی ہوایت اسے وی فطری اعمال کا مظہر ہوتے ہیں۔ انسان کے وجودی منصب کے پیش نظر جس نوع کی الو آئی ہوایت اسے وی فطری اعمال کا مظہر ہوتے ہیں۔ انسان کے وجودی منصب کے پیش نظر جس نوع کی الو آئی ہوایت اسے وی کو سیلے سے عطاکی گئی ہو وارادی اعمال کا موضوع ہے نہ کہ غیرارادی اور فطری تقاضوں پر مشتمل ہے۔

احادیث نبویه بهشمل کتب کوفقط ای صورت مین "وی غیر ملو" فرض کیا جاسکتا ہے جب سے قبول کرلیا جائے کہ پیٹیم علیہ السلام کا ادراک ذاتی ہمہ وفت تعطل کی کیفیت میں رہا ہے۔''وتی'' کے ورودو نزول کے دوران میں انسان کے معمول کے قوائے مدر کہ کا تعطل یقینی ہے لیکن اگر پیٹی برعلیہ السلام کا قول معل اور تفریر منزل من الله وی ہے توبیا مرطے ہے کہ نہ صرف آپ مالینیم کا ادراک ذاتی یا انسانی ادراک سرے ے کام ہی نہیں کرتا تھا بلکہ آپ مُلَاثِیْنِ کے اعمال معاذ الله اِرادی نہیں ،اضطراری یا فطری اورجبلی تھے۔اس طرح تقریری احادیث کی نسبت منزل من الله وی کی طرف کرنا ایک ایبا تصور ہے جس سے آپ مُلا الله ایک انسانی یا ذاتی پسندونالپسند بھی کاملاً معطل ہوجاتی ہے۔اگر آپ مُثاثِینم کے شعور کے نٹیوں اعمال یعنی جذبہ، ارادہ اورا دراک بشریت وانسانیت کے آئینہ دارنہیں ہیں بلکہ الوہی مظاہر یا الوہیت کے آئینہ دار ہیں تو آپ ے کا ملا عاری اور وحی الہی کے تحت فعال ہیں تو آپ مل اللہ علیہ کے بشر اور انسان ہونے پر'' کلام اللہ'' کا اس قدرشد يداصرارآخر كيامعنى ركھتا ہے؟ ختبى ذبن كى فقد يرتى قانونى مشكلات كاحل ولاش كرنے كے ذوق میں اس قدر آ گے بڑھ چکی ہے کہ اسے پیچھے مؤکر دیکھنے کا یار ابھی نہیں ہے۔ اسلام کے کھمل ضابطہ حیات ہونے کا تصور فدہمی ذہن کی الی اختر اع ہے جس کی تکمیل کی ذمہ داری بھی خوداس کے اپنے کندھوں پر ہے۔ کھل ضابطہ حیات ٹابت کرنے کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نہ ہی ذہن دین کی بنیا دلیعن'' وحی'' اور غیروی کے فرق وامتیاز کو قربان کر دینے کے لیے فقط تیار ہی نہیں بلکہ اسے شعار دیں سمجھ کر انجام دے رہا ہے۔اگرییامر طے ہےاوریقینا طے ہے کہ' دین' منزل من اللہ ہےاورانسان کےادراک ذاتی یا انسانی غور . وفكر سے وجود مين نہيں آيا ليعن ' علم بالوى' كى نسبت سيام مسلم ہے كدوہ انسان كے قوائے علميد كا نتيج نہيں ہے بلکہ وہب محض اور فضل وعطائے الہی ہے جووہ اپنے ایک بندے پر فرشتے کے ذریعے سے تازل فرما تا ہے نیز'' دین''انسان کے ادراک ذاتی کا نتیج نہیں ہے۔۔۔ تو ہمیں یہ بات مجھ لینی جا ہے کہ'' دین''اور ''تصورِدین' کے مابین ندہی ذہن کاموجودہ خلا' وی 'اور' غیروی ' میں فرق کاشعور پوری طرح عیاں کیے بغیریا شامکن ہیں ہے۔

کے "وی" اور" غیروی" کے فرق وامتیاز کا مسئلہ فقط پیغمبر علیہ السلام کی ذات تک محدود ہے، آپ منگالیا ہے کہ کا دات کے علاوہ اور کسی کی ذات وشخصیت میں میسئلہ ندموجود ہے اور نہ پیدا ہوسکتا ہے۔ بہ

الفاظ دیکر' دین' اور غیردین کے فرق وامتیاز کی بنیاد آپ کالیکم کی ذات میں بی واضح ہوتی ہے، جس کو آپ عليدالسلام ففر اديا كديدوى ب،وه "وى" ب،وى دين بادرجس وآپ كافير فراديا كديدوى ب،وى دين بادرجس وارجس وآپ كافير فرايا وہ'' وی ''نہیں ہے، وہ دین ہیں ہے۔ یہ بات آپ کا ایکا کے فرائض مصمی کے شایان شان ہیں کہ 'وی' کے وی ہونے کی نسبت خاموش رہیں یا بیام امت پر چھوڑ دیں کدوہ فیصلہ کرتی چھرے کہ آپ مالیکم کی کؤی بات' وی ' ہاورکونی غیروی ہے۔' وی ' کے ورودوزول کا امکان غیر نی میں ممکن نہیں ہے لہذا یہ سوال کہ دین کیا ہےاور غیردین کیا ہے غیرنی معلق نہیں ہوسکتاً۔ "دین"اور"غیردین" کے فرق والمیاز کا سوال غیرنی کے فتو ہے، فیلے اور انفرادی فکر واجتہاد ہے متعلق اس لیے ہیں ہے کہوہ'' دین'' بہر حال نہیں ہے۔ " وین 'انسان کی انفرادی سوچ سے بنتا ہے اور نداجہا عی فکر ہے تھیل یا تا ہے، وہ فقیامنزل من اللہ ہے، وہ "وی" ہے، وہ"علم اللہ" ہے۔"وی"انسان کی اجماعی سوچ کے مساوی فضیلت نہیں ہے، تمام انسان ال کر بھی وجی شدہ علم کی ایک'' آیت'' کے متوازی قضیہ نہیں بنا کتے۔انسانی غور وفکر کی کسی نوع کو بھی''وی' کا تشکسل قرارنہیں دیا جاسکتا اور نہوہ ہوسکتا ہے جا ہے وہ انفرادی ہویا اجتماعی ہو۔انفرادی اور اجتماعی تفکر وتد برکو "دين" مجھنے والے بحول جاتے ہیں کہ"وی" کاشلسل کا طأمنقطع ہو چکا ہے اور یہ کہ انسانی سوچ بہر حال انسانی سوچ ہے جونہ 'وحی' ہے اور نہ وحی کابدل ہے اور نہ شل ہے، نہ مساوی ہے اور نہ متو ازی ہے۔انسانی سوچ کی بھی حیثیت میں 'وی ' نہیں ہے، وہ وی کاظل ہے اور نہ بروز و کمون ہے۔ غیر وی کو 'وی ' کا شلسل ماننایا قراردینادراصل ختم نبوت کاانکار ہے۔

۸۔ وی اور غیروی کا فرق واقبیاز ہی تو وہ اصل ہے جوالوہی ہدایت کے مقام ومنصب کا ادراک عطاکرتی ہے۔ مماثل فضائل میں اقبیاز کا شعور قائم ندرہ سکے تو فکر ونظر دائی مغالطے ہے بھی خارج نہیں ہو سکتا، وی اور غیروی میں تو ادنیٰ ترین درجے کی مماثلت بھی نہیں پائی جاتی، ان میں اگر فرق واقبیاز کا شعور برقر ار ندرہ سکتو فکر ونظر ہی نہیں ایمان وعل بھی دائی فساد میں جتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے عقل وحواس وغیرہ سے انسان کے شعور کو فہم وادراک حاصل ہوتا ہے اور 'وی' ہے بھی انسان کے شعور کو کلم وادراک میسر آتا ہے۔ اگر انسان کی شعور کی المیت معطل نہ ہوئی ہوتو وہ ان دونوں متاز ومنفر دو رائع سے حاصل ہونے والے علوم میں اس ابتیاز وانفر ادیت ہے بھی وست کش نہیں ہوسکتا جو انسانی استعداد کے زائیدہ کم اور علم بالوی کے علیمین فرق واقبیانی استعداد کے زائیدہ کم اور علم بالوی کے مابین وجودی شرائط کا تھم رکھتی ہے۔ وی اور غیروی کے مابین فرق واقبیاز کا شعوران سے حاصل ہونے والے مابین وجودی شرائط کا تھم رکھتی ہے۔ وی اور غیروی کے مابین فرق واقبیاز کا شعوران سے حاصل ہونے والے مابین وجودی شرائط کا تھم رکھتی ہے۔ وی اور غیروی کے مابین فرق واقبیا زکا شعوران سے حاصل ہونے والے مابین وجودی شرائط کا تھم رکھتی ہے۔ وی اور غیروی کے مابین فرق واقبیا زکا شعوران سے حاصل ہونے والے مابین وجودی شرائط کا تھم رکھتی ہے۔ وی اور غیروی کے مابین فرق واقبیا زکا شعوران سے حاصل ہونے والے

علم کے لیے وجودی شرائط کا تھم رکھتا ہے البندا جب وہ شعور ہی مجوجوبائے تو ان دونوں طرح کے علوم سے وابستہ النائی فضائل کا امر دانعہ بن جانا کیونکر متصور ہوسکتا ہے؟ علم بالوی سے وابستہ الوہی ہدایت الوہی نبست سے مشروط ہے، اگر الوہی اور غیر الوہی نبست کی صدود تو ارد کا شکار ہوجا کمیں تو اس سے وابستہ الوہی ہدایت کا تحقق وتھل بھی محال ہوجا تا ہے۔ یہی فسا دز دہ ذہنیت ہی ہے جو بیڈرش کرتے ہوئے کی قتم کا تر دو محسوب نبیں کرتی کہ مابعد کے ادوار میں 'علم بالوی' سے وہ نتائج حاصل نبیں ہو کتے یا نبیس کیے جا سکتے جو شرالقرون میں 'علم بالوی' کی انتباع سے حاصل ہوئے تھے۔

مذمى ذمن كاالتباس جن محركات كانتيجه عده فدمي جذبات كحوالى يعجم ليتيمي پنیمرعلیالسلام کی نبت یہ فیصلہ کہ آپ ٹالٹھ سے کی ایے قول بھل اور تقریر کا صدورمال ہے جوالوہی رضا كے خلاف مو، يقينا بنى برق نے -اس كاكوئى امكان بيس كرآ ب مَا اللَّهُ اللَّه اللَّ كار منا كے خلاف كھري، مرسوال يه بي كيا الله تعالى كى رضا كالعين "وى" في كرنا بي يا آپ ظافيم في اپنى جانب سے كرنا ب ،آپ اَلْتُنْجُمُ جس کوالله تعالیٰ کی مرضی قرار دینا پیند کریں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یا رضامتصور ہوگی؟ لیمنی آپ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ علم بالوی ہے مکن ہونا ہے؟ اگرانسان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کواپٹی مرضی ہے متعین کرنا ہے یا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کاتعین انسان کے اینے بس کی شے ہو آخر''وئی'' کی ضرورت بی کیا ہے؟ ذہبی ذہن جس التباس میں یہاں جتلا ہوجاتا ہے وہ در حقیقت فہ ہی جذبات کا غیر فطری اشتعال ہے در نداس دین مسلمے سے کوئی بھی سليم الفطرت مسلمان ا تكارنهيں كرسكتا كه جوائے نفس" رضائے الهي " نبيس ہے۔ پينجبر عليه السلام اپنے كسى قول بھل اور پیندونا پیند کے بارے میں جب فرمادیتے ہیں کہ یمن جانب اللہ ہے تو اس کے من جانب الله مونے میں کھے بھر کا تر دوایمان کی نفی ہے، لیکن جس قول، فعل اور پندونا پند کی نبت آپ مَلَا يُعْتِمُ نے نہیں فرمایا اسے پیٹیمرعلیہ السلام کے ذاتی غوروخوض کی بنیادیر''من جانب اللہ'' ہونے کی سندفرا ہم کرنا غلط ہے۔ ''علم بالوی'' میں مقید تھا کُق کوانسان اینے''اجتہاد' سے فراہم نہیں کرسکتا، ایبا کرنا دراصل''وی' کے مقام ومنصب کا استخفاف کرنے کی جمارت کے مترادف ہے۔ رضائے البی تک رسائی کا دسیارانسان کے پاس فقط اور فقط ''وی'' ہے اور کچھ نہیں ہے۔انسان کی کوئی بھی استعداد اس حقیقت کی نقاب کشائی کی اہل نہیں ہے جے دی نے بیان کرنا ہے۔انسان اپنے قوائے علم وعمل کوجس قدر چاہے تقوے ورز کیے سے نشو ونما کی صحت کا جوازاس کے وجود سے باہر خارج میں نہیں ہوتا بلکہ وہ صن اس بنیاد پر درست یا صحح ہوتی ہے کہ وہ '' نوج'' ہے۔'' غیر وی'' ہے ۔'' غیر وی'' ہے اس مظاہر ہوں یا غیر معمولی مظاہر ہوں انسان کی انتقادی شین کا موضوع بن سکتے ہیں، ان کا جائز ہمکن ہے، تعیم کی جاستی ہے، نفصیل بتائی جاستی ہے، خلاصہ بنایا جاسکتا ہے گر'' وی شد و' علم کی انتقادی شین کا کوئی امکان ہے اور نہاس کا تجزیہ و تحلیل ممکن ہے۔ اس طرح اس کی تعیم و تلخیص کا جسی و ہاں کوئی امکان ہے۔'' غیر وی'' انسان کی انفرادی سوچ ہو یا اجتماعی فکر ہو'' وی میں ہے۔'' غیر وی'' انسان کی انفرادی سوچ ہو یا اجتماعی فکر ہو'' وی شد و علم کوانفرادی اور بیس کے تعیم واضا فرمکن نہیں ہے، وی شدہ علم کوانفرادی اور بیس کی واضا فرمکن نہیں ہے، وی شدہ علم کوانفرادی اور بیس کی میں اجتماع سے ترمیم واضا فرمکن نہیں ہے، وی شدہ علم کوانفرادی اور بیس کی موج سے نہنو سے نہیں میں ہوچ سے نہنو میں ہو گا سے تاریخ کی فرقیت کے حاصل نہیں بلکہ کی اعتبار سے اس پر اسے کوئی اہمیت یا فوقیت ماصل نہیں ہیں میں میں اسانی کے تمام توا نے علمیہ بحیثیت ذریع میلم نہیں ہے،'' وی شدہ علم'' کی فوقیت کے حاصل نہیں بلکہ کی اعتبار سے اس پر اسے کوئی اہمیت سے جسی محرف'' وی '' پر کسی فوع کی فوقیت کے حاصل نہیں بلکہ کی اعتبار سے اس پر کی ایک نے کی اہلیت سے جسی محروم ہیں۔

اجا حداد اور اجتماع سور اجتماع سور اجتماع سور اجتماع سور اجتماع سورج العن اجتماداور اجتماع سورج العن اجتماداور اجماع درج کا اختبار ہے کم مگر ماہیت کے اختبار ہے ای طرح کے ما خذوا نون ہیں جس طرح ''دوی مثلو' اور ''دی غیر مثلو' ہیں۔ ''دی ' اور انسانی غور دفکر شمیدا نے علم کے اختبار ہے ایک طرح کے ذرائع ہیں اور نہ صحقیات و غایات کے لحاظ ہے ایک نوع کے فضائل ہیں۔ ایپانہیں ہے کہ دی مثلواور دی غیر مثلوآ سمان کی جہت ہے کہ دی مثلواور دی غیر مثلوآ سمان کی جہت ہے کہ دی مثلواور دی غیر مثلوآ سمان کی جہت ہے جس مقصد کی محیل کرتے ہیں، اجماع واجتماد نمنی جہت ہے ای غایت کی محیل کا ذریعہ ہیں۔ انسانی غور دفکر اس مقصد کے حصول میں ہی نہیں اس کے ادراک وعرفان میں بھی ناکام ہے جو مقصد انسان کو علم بالوی ہے میسر آتا ہے۔ ذہمی ذہمی ''دین کا اللہ واجتماد اجماع واجتماد کے بغیر نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ رکھتا۔ ''دی ' اور ' غیر دی ' کا من ہو جانا ہی ان اللہ کیان ہے کہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ''دی ' کو ' فی ' دور کا فنا ہو جانا ہی ان اللہ کیان ہے کہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ''دی ' کو نوع کی مختلے السلام پر نازل ہونے والی ''دی ' پر ایمان رکھنا جنا خور دری ہے اتنا ہی دین کو ' غیر دی ' کا من خور دی ہے اتنا ہی دین کو ' غیر دی ' کو خور دین کا ''دی ' کا آور ' غیر دی ' میں شعور کی یا غیر موری ہے اتنا ہی دین کو ' غیر دی ' کو خور دین کا ''دین ' متصور ہونا ناحم کی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ مابعدر سالت کی حور ہے کہ مابعدر سالت کے کہ دور در سالت میں بھی دین متصور نہیں ہوئے تھے۔ حدیث کے کہ مابعدر سالت کی دور در سالت میں بھی دین متصور نہیں ہوئے تھے۔ حدیث

ِ جَرِ لِلْ الْ الْرَقْرِ آن جَمِيد كا حصنبيل بنايا كيا تو كيابياس امر كا واضح شهوت نبيل كه فقط و في مثلوا و و فيرمثلو اي الله و الله

اجماع اوراجتها دانسانی غوروخوش کا نام ہے جواشخاص وادوارکی نبست سے انسانی حدود ے متجاوز نہیں ہوسکا۔اصحاب کرام نی کالی اے 'وی' اور غیروی کے امتیازی نبست سوال کرنے میں کسی قتم کا تر در نہیں کیا کرتے تھے تو کسی اور کی انفرادی سوچ کو دین فرض کرنا چہ منی دارد؟ دین اور دین کے تقاضول کونظر انداز کرنے یا ان میں ترمیم واضافے کے دریے ہونے سے انسانی غور وگلرجس غلط ست چل لكلَّا إس كان مَّال "افتراء على الله الكذب كيواكيا موسكًّا عِي فُوروْ لكركي الميت وافاديت انساني زندگی میں بالکل عماں ہے مرانسانی غورو قلر کی کوئی صورت شددین ہے اور شداسے دین فرض کیا جاسکتا ہے، چاہے وہ غور وفکر انفرادی ہو یا اجماعی ہو۔معاشرے کی اجماعی بیئت کے قیام وبقا کے لیے قوانین بنانا اور انہیں نافذ کرنا انسان کی عمرانی ضرورت ہے۔ نظم اجماعی کا قیام وبقا انسان کی عمرانی احتیاج ہے اورائی محرك كے تحت لانے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔ 'وين' كى اتباع وهيل كامحرك اصلاح معاشرہ بوتو يہ طرز عمل نصرف برکدایمانا قابل اصلاح ہے بلکشھورایمانی مے مواج ہے بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ایمان کا مزاج الله تعالی کی بندگی کو قبول کرنے کے علاوہ اور کس محرک کو جگہیں ویتا۔ وین کی امتاع واقیل کے لیے ماحول كومنخر كرنا ،معانداور خالف ماحول كومنضط اورمنقاد بنانامقضيات وين مي سايك اجم فريضه بـ اجماع واجتهادمسلم معاشرے کے نظم اجماعی کی ضرورت تو ہو سکتے ہیں، ان کو'' دین' قرار دینا کسی طور سے جائز ہیں ہے۔ بعض انفرادی اور اجماعی فیلے نہ صرف اپنے نمائج کے اعتبارے انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں بلکہ ابتدائی ٹی بدایت سفلی محرکات پر بنی ہوتے ہیں اور بالفرض جائز اور ارفع محرکات کا · تیجه بھی ہوں تو کیاوہ غلط نہیں ہوتے یا نہیں ہوسکتے؟ انسان کی انفرادی اوراجماً عی سوچ کوالوہیت بھی میسر نہیں آسکتی جا ہے نتائج کے اعتبارے وہ کا طأ درست ہی کیوں نہ ابت ہو جائے۔

ا۔ مشاورت فی الامر کا تھم ہی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نی تالیقی کا اوراک ذاتی معطل تھا اور نہ اراللہ ہے جس میں اور نہ اراد ہُذاتی معطل تھا ای طرح نہ ہی آپ تالیقی کا جذبہ ذاتی غیر فعال تھا۔'' وی'' امر اللہ ہے جس میں

ندانسانی مشاورت کووفل ہوسکتا ہے نہ بی "وی" کے لیے انسانی مشاورت کی احتیاج متصور ہوسکتی ہے۔ انان کے اوراک ذاتی میں بہتری کا امکان ہمہ وقت موجودر ہتا ہے۔مشاورت فی الامر کا امکان مدرکات وبد كے ليے بوتا ب، 'وى' كے ليے مشاورت فى الامركاكوئى امكان بيس بـ "امرالله 'اورانان ك امورِمشاورت میں زمین آسان کا فرق ہے، اتنا بردا فرق شعور کے ادراک سے محوم و جائے تو اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہے کہ ذہمن اپنے وظیفے کی انجام دہی سے دست کش ہو چکا ہے۔ یہ بات ہمیشہ فیش نظر ر کھنی جا ہے کہ" امر دین" مشاورت بر بنی انسانی نتائج فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ دائماً منزل من الله موتا ہے۔ فدہبی دانش وروں کا میمونف جران کن ہے کہ امر دین 'مشاورت فی الامرے طے کیا جاتا ہے یا کیا جاسكائے۔ امر دين اپني حقيقت اور ماہيت ميں خالعتاً "امرالله" ليعنى" وى" ہے اور انسان كى اجماعى اور انفرادی سوچ سےاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔مسلمانوں کےمشاورتی امور منکرین دین کےمشاورتی امور سے یقیناً مخلف ہوتے ہیں بلکمکن ہے متضاد بھی ہوں گراس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ سلمانوں کے مشاورتی امور نے "امراللہ" كا درجدافتياركرليا ہے۔اجماع اوراجتهادكى ضرورت ومصلحت" وى" كى ضرورت سےكوئى علاقة نبيس ركھتى، 'وى' جس ضرورت كى محيل كاباعث ہے اجماع واجتہادے اس ضرورت كو پورانہيں كياجا سکتا اورا جماع واجتهاد جس ضرورت ومصلحت کی پخیل کا باعث ہیں وہ'' وی'' کا سببِ نزول نہیں ہے۔ " وين امرالله باوراس مي مقيد بيعن فقط وي شده بيمم بالوي ب، علم الله " ب-

ا۔ اجماع مسلمانوں کی اجتماعی اور اجتماد انفرادی فکر ہے، یدونوں مسلم فکر کی جدا جداصور تیں بین نیک الیڈی کی ''نبوت' کا اسلسل نہیں ہیں۔ ختم نبوت کے بعد''دین اسلام' کے عقا کدوا عمال ہیں کسی ذریعے سے کی کی جاسکتی ہے اور ندا ضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اجماع واجتماد سے تھکیل پانے والے اوامرونوائی کے واجب انتھیل ہونے کا انتھار مسلم معاشرت کے'' جلب منفعت اور دفع معزت کے اصول' پر ہے۔ ''نبوت' مسلم معاشرت کا طفیلی اصول نہیں ہے بلکہ وجودی اصول ہے۔ اجماع واجتماد معاشرت کے وجودی اصول نہیں ہیں بلکہ طفیلی اصول نہیں ہے بلکہ وجودی اصول ہے۔ اجماع واجتماد کو اجتماع معاشرت کے مسلم معاشرت کے مفاوی شادی اور انفرادی فکر کے نتائج سے مسلم معاشرت جلب منفعت اور دفع معزت کے مفاوی شادکا منہیں ہوتی تو ان کی جگہ دوسری اجتماعی اور انفرادی فکر آ جاتی کی اور انفرادی فکر آ جاتی کی اور انفرادی استبدال استبدال استبدال کے کہ تنہوت' کا جانشین مسلم معاشرت میں کہ ہوتا ہے۔ اجماع واجتماد کو عز وجد کے اعتبار اس لیے مکن نہیں ہے کہ وجودی اصول شے کی ہت کو قائم رکھے ہوتا ہے۔ اجماع واجتماد کو عز وجد کے اعتبار اس لیے مکن نہیں ہے کہ وجودی اصول شے کی ہت کو کو قائم رکھے ہوتا ہے۔ اجماع واجتماد کو عز وجد کے اعتبار اس لیے مکن نہیں ہے کہ وجودی اصول شے کی ہت کو کو گائم رکھے ہوتا ہے۔ اجماع واجتماد کو عز وجد کے اعتبار اس لیے مکن نہیں ہے کہ وجودی اصول شے کی ہت کو کائم کی ہوتا ہے۔ اجماع واجتماد کو عز وجد کے اعتبار

سے یاواجب التعمیل ہونے کے اعتبار سے ' ' نبوت ' کا تسلسل خیال کرنا دراصل ایک مفالط ہے جوشیلی اصول کو وجودی اصول بنا لینے سے پیدا ہوا ہے۔ ' ' نبوت ' وی مثلواور وی غیر تملو پر مشتمل ہے ، جس میں ختم نبوت کے بعد تسلسل کا کوئی امکان نہیں ہے ، چاہے پیشلسل عز وجد کا ہو یا واجب التعمیل ہونے کا ہوفقہی ذبی کا خیال ہے کہ مسلم معاشرت میں فعال تو اخین وضع و تھکیل میں اورا تباع وقیل میں کیساں نوعیت کے حامل ہیں حالانکہ وی شدہ احکام فکر انسانی سے صادر ہونے والے تو اخین سے ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے منفر دوممتاز ہیں۔ انسان کی اجماعی اورانفر اوری فکر عزوج ہے لحاظ سے اور وجوب ولزوم کے اعتبار سے ' ' نبوت ' کے مقام و منصب سے وابسة عز وجد اور وجوب ولزوم کو بھی نہیں چھو کتی ۔ ' ' نبوت ' کے مقام و منصب سے وابسة عز وجد اور وجوب ولزوم کو بھی نہیں چھو کتی ۔ ' ' نبوت ' کے مقام و منصب سے وابسة عز وجد مخرل من اللہ وی کہ مقابل کیا حیثیت و سے تھے؟ چاہے پیانفرادی فکر خود پیٹیم ترکی گئی اسان کے اجماعی کی ہو یا اجماعی فکر مخرل من اللہ وی کے مقابل کیا حیثیت و سے تھے؟ چاہے بیانفرادی فکر خود پیٹیم توالی انسانی فکر سے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اجھین کی ہو، ہم سب جانے ہیں۔ ' دین ' بہر حال انسانی فکر سے تھکیل پانے والی فضیلت نہیں ہے ، بیکا ملا منزل من اللہ ہے۔ انسانی فکر میں تقدیں کا عضر جس وجہ سے بھی فرض کیا جائے یا پایا جائے وہ واسے نہ ' دین' ' بین سالم کرسکتا ہے۔ ورض کیا جائے یا پایا جائے وہ واسے نہ ' دین' بین سالم کرسکتا ہے۔

کاوتوع فقط نفساتی اعتبارے غیر متواز ن شخصیت ہے ممکن ہے۔ فقہائے مسائل کوفرض کرنے اوران کاحل بیان کرنے میں جتنی وجنی صلاحیتیں صرف کی ہیں ان کاعشر عشیر بھی''وری''اور''غیر دی'' کے فرق وامتیاز کو بھینے میں لگاتے تو آج کا خدہمی ذہمی ''وری''اورانسائی غور وفکر کوایک بھینے میں استے بڑے التہاس کا شکار نہ ہوتا۔ اجماع وقیاس نی مَا کُلُالِیْمُ کی نبوت کا تسلسل نہیں ہے، انہیں منا لیع دین میں شامل کرنا سوائے فکری التہاس کے اور کی خیبیں ، اس طرح ذخیر وا حادیث کو وی غیر متلوقر اردینا بھی خدور والتہاس کا نتیجہ ہے۔

ا۔ بیامر طے ہے کہ' وی' متلو وغیر متلو کا تعین انسانی غور و فکر سے مکن نہیں ہے۔' وی' فقط وى ہے جے ني طَالْيَعْ نِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى فكركر كتى ہے اور ندانفرادى فكريدو ظيفدانجام دے كتى ہے۔ اجماع واجتها دكاييموضوع نہيں ہے اور ندبن سكتا ع كم بي مُثَالِثَانِم كي كوني بات "وي "عاوركوني بات" وي "بيس عد "الاهل بلغت ...اللهم فاشهد"، تك حو كه آ ي مُن الله على مرف وي كيا كياس كاكالل ابلاغ مو چكا ب- آ ي كالله الذي ادنى ترین ابہام وایبهام کے بغیر منزل من الله' وین "كوامت تك پنجايا اور كامياب ابلاغ كى شهادت برالله تعالى کو گواہ بنایا۔ مابعد کے ادوار میں اگر بیسوال پیدا ہوا ہے یا کیا گیا ہے کہ 'وحی'' کیا ہے اور کیانہیں ہے تو بہ سوال ہی غلط ہے، سوال کے جواب کے دریے ہونے کا امکان تو سوال کے درست ہونے بر مخصر ہوتا ہے۔ بیرسوال اپنی کندیس بیمفروضہ لیے ہوئے ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم مَثَالِیْنِ کی نبوت کے ابلاغ میں کوئی کمی و کوتا ہی ہوئی ہے۔ یا در کھنا جا ہے جس مسلے کا وجود 'نبوت' کے ابلاغ میں تشکیک کا منشاء بے وہ اپنی ماہیت میں نہصرف غیراہم ہے بلکہ دین اسلام کی مشنی میں وضع کیا گیا ہے۔تمام'' تو قیفات' وحی غیر تملو ہیں اور تمام''وضعیات''انسان کاادراک ذاتی ہیں۔توقیفات اوروضعیات میں بنیادی فرق''منزل من الله''ہونے اورنہ ہونے کا ہے۔ تو قیفی امور یا توقیفات کا صدور صرف نی کی ذات سے ہوتا ہے، غیر نی سے توقیفی امور کا صدور ممکن نہیں ہے، غیر نبی سے فقط وضعی امور صادر ہوتے ہیں۔ نبی کی ذات میں انسانی ادراک معطل نہیں ہوتااس لیے وضعی امورنبی کی ذات میں موتو ف نہیں ہوجاتے ،البتہ تمام کے تمام توقیفی امور نبی ہے ہی صادر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے صادر ہونے والے وضعی اموران کے ادراک ذاتی کا نتیجہ ہیں اور توقیفی امور "منزل من الله" بس

۱۸ " وی متلو ، جس طرح بغیر کسی ابہام وایبام کے مابین دفتین ہے بالکل اسی طرح " وی

غیر ملو 'بغیر کی ابہام وایہام کے' تو قیفات' ہے۔' وی غیر ملو' ندالفاظ کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور ند . کتب کی صورت میں مدون ہوئی ہے، وہ خالفتاً "وعمل" ہے اور عمل علی کی صورت میں محفوظ ہے۔ کتب احادیث میں جو کھروایت ہواہوں وو دو وی غیر ملون نہیں ہے، کتوب روایت دراصل الوبی عمل "كانسانى بیان ہے۔ پہلے وض کیا جا چکا ہے کہ' وی غیر متلو'' نہ قائل قر اُت متن کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور نہ موجود ہے، قائل قرائے متن کی صورت میں فقان وی ملو ایا کتاب اللہ نازل ہوئی ہے۔ "توقیفات" قابل قر أت متن كي صورت مي موجود بي اورنه بوعلى بي، وه فقاتيل كي ميئيس بي، جن مي كوئي تبديلي ، ترميم و اضافے کی صورت میں مکن نہیں ہے، شاجماع سے اور شاجتہاد سے لفس الامراوراس کے بیان میں جس نوع کی مفائرے کا مظاہرہ 'وی غیر ملو' اور اس کے بیان سے ہوتا ہے، اس کی مثال زہبی اوب میں شاید مكن بى نبيں ہے۔ 'وى غير ملو' أيك الوى حقيقت ہے اور اس كابيان أيك انسانی حقيقت ہے، يہال نفس الامراوراس کا بیان ایک دوسرے سے اس قدر ممتاز اور مفرد ہیں جس قدر''الوہیت' انسانیت سے اور "انسانيت"الوبيت معتاز ومفرد ہاور"دین فیردین سے اور"فیردین "دین سے متاز ومفرد ہے۔ جس طرح " وين " كو غير دين اور " غير دين " كودين نبيس بنايا جاسكا اى طرح كتب احاديث عن درج روايات كو وي غير متلو اور وي غير متلو كو كتب احاديث ين درج الروايات مرار بيس ديا جاسكا -انسان "درین" کاشع ہے،"دین" کاخالق یا مبرع نہیں ہے۔"دین"مزل من اللہ ہے،انسان کی نظری،اخلاقی، جالياتي اورشعوري تخليق نبيس ہے۔ "وين" صرف اور صرف" علم بالوي"، وي مثلو اور وي غير مثلو ہے، يعنى قرآن كيم اور" توقيفات" يل محدود ب، كتاب وسنت مل مقير ب، مخصر ب- انسان نے ايخورولكر ہے قرآن مجید پس اضافہ کرسکتا ہے اور نہ ' تو قیفات' میں کی بیٹی کرسکتا ہے۔ دین اسلام مسلمانوں کے ذ بهن كى تخليقى صلاحيتوں برهني فكرى ،نظرى اورعلمى كتب شين نه يہلے تما اور نه آئنده ہوگا۔احادیث، فقه، كلام اور شاعرى مصورى وغيره پرمشتل مسلم دانش كى مظهرتمام كتب جرلحاظ اور جراعتبار سے صرف انسانی غور وفكر كا نتیجہ میں 'وی خداوندی' 'نہیں ہیں،اس لیے' دین' نہیں ہیں۔اگر کسی کویددہم لاحق ہے کہ انسانی غوروخوش کسی نه كى صورت من ياكى ندكى درج من "وى" جيا" وى" كى شل يابدل بقوات جاي كرايخورولكر کے بارے میں فکرمند ہو۔

ا۔ "درین" کے وجود اور قیام و بقا کے لیے جتنی بڑی ضرورت" علم بالوجی" کے علی حالم قائم

ر کھتے سے وابستہ ہے اتن ہی ہوی ضرورت اسے عقل کی دست درازی سے حفوظ رکھتے سے وابستہ ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ' دین ' دعقل ' بر نہیں ' وی ' بر بن ہے ' تو یہ بھنے ش کوئی دقت نہیں ہونی ما ہے کہ عقلی مرکات کامبدادی جا ہے قرآن مجیدی کیوں شہو دین ، نہیں ہوتے ۔ 'وی 'اور دعقل 'حصول علم کے دو وسأئل مين، "وى" كوسيل عاصل مون والاعلم" دين " ج عقل كوسيل ساصل مون والاعلم ' فیردین' ہے علم بالوی یا' وین' کی حدود میں عقل کی مداخلت علم بالوی کی تفکیل نواور مماثل قضایا وضع كرنے سے موتى ہے عقل "علم بالوى" كى تفكيل نواس كرتے يا ترجمانى سے كرتى ہاور جہال تك مماثل قطایا کاتعلق ہے تو دواس وقت سامنے آتا ہے جبعقل اپنے وضع کردہ تضایا میں "علم بالوی" کوخام مواد کے طور پر استعال کرتی ہے اور بیفرض کر لیتی ہے کہ "وی" سے وابست علمی مفاد بعینہ اس کے وضع کردہ قضایا شنشل ہوگیا ہے۔"علم اللہ" اور" انسائی علم" کی تراکیب نبتوں کے امتیازے عاری ہوکر"علم" میں عینیت کی حامل متصور ہونے لکیں تو '' دین'' اور' نغیر دین' کی حدود میں تو اردیا اختلاط واقع ہونا ناممکن نہیں ر ہتا۔ حدود کا فدکورہ تو اردوتر احم یا اختلاط حدود چونکہ خورعقل کا پیدا کردہ ہاس لیے عقلیت پند طبائع اے قَائَم ركف اوراس ش رب كوتر جي وي بي اور جر قيت اداكر في كوتيار دمي بي، حيا بوه قيت خود دنفس روین' بی کی قربانی کیوں شہوم مالل تضایا پڑئی متون' کتاب اللہ' کے متوازی متون کا وظیف انجام دینے لكتے بي توالتهاس كريده اذبان يفرض كرنے شايخ آپ كوسوفى صدى بجانب بجھتے بي كم عقلى بيان ميں نہ کور ترغیب وتشویق' معلم بالوحی' میں نہ کورخوف ورجاء اور ترغیب وتشویق جیسی ہے۔ حالا تک علم بالوحی میں مذكور ترغيب وتربيب نفس الامرى حقيقت إورعقلي بيان من فدكور ترغيب وتثويق فرضى اور بحقيقت شے

مل عقلی مرکات اورعلم بالوی شی خطی محث کا شکار ذبن عام طور پر بیر سوال کرتا ہے کہ ' دی' کا ادراک عقل سے ممکن ہوتا ہے، بغیر عقل ' دی' سے علمی استفادہ کیوکر ممکن ہے؟ جن مرکات کوعقلی مدکات سے محتاز مدرکات سے محتاز مدرکات سے محتاز مدرکات سے محتاز اور منفر دہوتا ہے، آ کھے ساعت ممکن نہیں اور کان بصارت کا وظیفہ انجام نہیں دے سکتاو قس علیٰ ذلك فعلل و تفعلل عقل کا ادراک فعال ہوتو جردی' کی' میں، مرکب'' بسیط' میں اور حادث' قد یم' میں بطل و تفعلل و تفعلل کے فعال ہوتے ہی شعور ایک درجے سے نگل کر دوسرے درجے میں داخل ہو

جاتا ہے۔ عقل کے ادراک کی فعالیت کے لیے ' فام مواد' ناگر پر ہوتا ہے۔ یہ ' فام مواد' کبھی حوال فراہم کرتے ہیں اور کبھی مختلے فراہم کرتی ہے۔ عقل کے مدرکات کی پہلی نوع ما خوذات، دوسری مخترعات اور شیری مبدعات کہلاتی ہے۔ عقل اپنے مدرکات کے لیے ' علم بالوگ ہے عقل جن نتائج کو احذر کرتی یا علم کرتے ہوئے ما خوذات و مخترعات کو تھی ہا ہوگ ہے۔ علم بالوگ ہے عقل جن نتائج کو احذر کرتی یا علم بالوگ ہے جن قضایا کا اختر اع کرتی ہے، دوسب کے سب عقلی مدرکات ہی ہوتے ہیں اوراس سے زیادہ پکھ نہیں ہوتے عقلیت پند ذہن ایسا کرتے ہوئے شرف عقلی مدرکات ہی ہوتے ہیں اوراس سے زیادہ پکھ نہیں ہوتے عقلیت پند ذہن ایسا کرتے ہوئے شرمرف عقل مدرکات ہی منصب کو خودی منصب کو نظر انداز کر دیتا ہے بلکہ ان حاصلات کو ' علم بالوگ کا درجہ دینے پر اصرار کرنے ہے گئے ما مواد علم بالوگ سے ماصل کیا گیا ہوگر ان کے نزد کیک محتر اور زیادہ کھی ائی بات ہوگر ان کے نزد کیک تاب تعلی مواد علم بالوگ سے ماصل کیا گیا ہوگر ان کے نزد کیک تعلی ان بات ہوگئے کی کوشش نہیں کرتے کہ عقلی مدرکات زیادہ محتر اور زیادہ تا معاد اس بات کو تجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ عقلی مدرکات کا اعتبار واستناداس خام مواد کی اعتبار مواد نی امرار کرتے ہوئے کا معیار کلیت اور بساطت کے تعلی میں بی محتر اور قابل اعتاد ہوئے کا معیار کلیت اور بساطت کے تعلیٰ ہوگر اور بساطت کے تعلیٰ ہوگی اور بسیط ہے انزازیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔

الا۔ انسان کا ادراک ذاتی حی ہو، عظی ہویا وجدانی ہو، علم بالوی '' ہے کوئی نبست و تعلق نہیں رکھتا۔ انسان کا حسی ، عظی اور وجدانی فہم و فراست اور ذوق و ادراک جن صدود میں ''لاریب فیہ' اور ''اتمام یا فتہ خر'' ہونے کی صفت ہے موصوف ہوتا ہے، ان صدود میں ''وی' کہیں نہیں آتی۔ علم بالوی یا ''علم اللہ'' الاریب فیه ''اوردائما ''اتمام یا فتہ خر'' کی صفت ہے موصوف ہے۔ انسانی علم کا بید مقام و منصب نہیں دائما ''لاریب فیه ''اوردائما ''اتمام یا فتہ خر'' کی صفت سے موصوف ہے۔ انسانی علم کا بید مقام و منصب نہیں ہو کے کہو ہو 'علم اللہ'' کو درست ہونے یا نہ ہونے کی سند دے سکے لیجی ' علم اللہ'' کی صحت کا معیار انسانی عقل و علم ہوا عظی ہو یا غیر عقلی ہر دوصورت مکن الوقوع ہیں ، عقل علم ہو اور نہ بن سکتا ہے۔ عقلی مدرکات کی صحت کا معیار عقلی ہو یا غیر عقلی ہر دوصورت مکن الوقوع ہیں ، عقلی ادراک کی صحت حواس سے نہ صرف مکمن ہے بلکہ بسااوقات ناگر بر ہوتی ہے، ای طرح معیاری علوم میں عقلی ادراک کی صحت کا معیار ''وی غیر مگل 'ایک ایساالوہ ہی مظہر ہے ، جس کے سامنے انسانی عقل کے پاس سرگوں ہونے کئی ہو جائے ''وی خیر مگل 'ایک ایساالوہ ہی مظہر ہے ، جس کے سامنے انسانی عقل کے پاس سرگوں ہونے کے سواکوئی چارہ نہیں ہو جائے وی بیا ہوائی ہے۔ ''وی '' کے حضور عقل سر شاہم کی کرنے کے بجائے'' قاسط' بن کر لیعنی تراز و لے کر کے کے سواکوئی چارہ نہیں ہو جائے وی بیا ہیں کر ایون کی ایسانی عقل کا ''اتمام یا فتہ''

اور"لاریب" ادراک بھی اے" وی " کے لیے" قاسط" نہیں بنا سکتا عقل انسانی نے" وی " کوی ہونے کی سندفقط ای صورت میں دین ہوتی ہے جب اپنے آپ کوقا سط کی حیثیت سے دیکھنا شروع کرتی ہے۔عقل ہر اس شے کے لیے قاسط بن عتی ہے یا ہو عتی ہے جواس کے ادراک کا موضوع بننے کی اہل ہولیکن وحی اور علم بالوی ان حدود میں شامل نہیں ہیں جن میں 'عقل' کا قاسط،عادل اور منصف ہونا جائز ہے یاممکن ہے۔ عقل كاوظيفة 'اجتهاد' ہے، 'وحی' اجتهاد كاموضوع نہيں ہے كسى امرك 'وحي' ہونے ما نه ونے کا فیصلہ اجتہاد سے نہیں کیا جاسکتا۔ اجتہا دانیانی غوروفکر کا نام ہے اور 'وحی' انسانی غوروفکر سے تشکیل یاتی ہواور نہ تعین ہوتی ہے۔اجتہاد کا وظیفہ 'وی' کی وضع وشکیل ہے اور نہ بین تعین ہے۔ اجتہاد کا کام غیروی شده امور میں عمل کی جائز اور مفید صورت وضع کرنا ہے۔ روایت پیند مذہبی طبقہ اجتہا دکی ندکورہ بالا تحدید کا نکارنہیں کرسکتا تا ہم'' اجتہاؤ' ہے ایسا کچھ حاصل کرنے کی تمنار کھتا ہے جواس کا کبھی وظیفہ نہیں رہا۔ فقهی اجتها دا خبار و آثار کی بنیاد برهنی مویا استدلال واستشها د کی اساس پر قائم مو مردوصورت میں وہ انسان کا ادراکِ ذاتی ہی ہے،''وی''نہیں ہے۔انسان کا ادراک ذاتی کفروایمان کی اساس نہیں بن سکتا اور نہ کفروایمان کا فیصله اس بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔اخباروآ ثار پر فقهی اجتهاد کی بنیادر کھنے والے حضرات ایک جانب ''احادیث نبویی' کے 'وحی غیر متلو' ہونے پر اصرار کرتے ہیں اور دوسری جانب ''اجتہاؤ' کے ذریعے ہے ان کی تھی بخسین اور تضعیف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وحی خداوندی کا تعین "اجتهاد" ہے کرنامکن ہے۔ پیدھزات اس بات پر توجہ دینے کو تیار نہیں کہ" وی" کا تعین اجتهاد ہے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ درایت جا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے عقل کی معراج پر ہی کیوں نہ فائز ہو، وحی خداوندی پر حکم نہیں بن سمتی پنج برعلیہ التحیة والسلام کے تمام اعمال وافعال اور پیندو ناپندکو 'وحی'' فقط اسی وقت کہناممکن کے اعمال وافعال اور جذبات وعواطف انسانی ارادے پر جنی ہونے کے بجائے منزل من اللہ ہدایت کا نتیجہ متصور ہوں، یہ ایک ایبا موقف ہے جوعقلا محال اورنقلا غیر ثابت ہے۔ اگر آپ مُلَاثِیَمُ نے اپنے اعمال و افعال کو' وی' نہیں قرار دیا توعقل انسانی پہ فیصلہ ہیں کر شکتی کہ آپ مُنافِیِّتِم کے اعمال وافعال انسانی اعمال و افعال ہونے کے بجائے متعین من اللہ یا بنی بروی ہیں عقل کا پیوفلیفہ عقلاً جائز ہے اور نہ دینی اعتبار ہے قابل قبول ہے۔ پیفیبرعلیہ التحیة والسلام کی جانب کسی بات کے 'وی' ہونے کا علم صادر کرنا اور پھر یہ فیصله سانا

کہیں 'صحیح'' ہے اور وہ'' حسن' ہے اور یہ' ضعیف' ہے، انسان کے انفر اوک فکر کا پی صدود سے متجاوز ہونا اور فہری ذمہداری سے دست کش ہونے کے متر ادف ہے۔

الا اجتماع فرایدها کی نسبت ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کدوہ بھی انسانی فکر ہی ہے اور اجتماعی ہونے کی بنیاد پروہ ''وی'' کی مثل ہے اور نہوتی کا بدل بن سکتا ہے۔ صحیحین کی نسبت عامة الناس کا اجتماعی ہونے کی بنیاد پروہ ''وی'' کے مثل ہے اور نہوتی کا بدل بن سکتا ہے۔ صحیحین کی نسبت عامة الناس کا اجتماع کنیال ہے کہوہ ''اصح الکتب بعد کتاب اللہ'' ہیں، بیایی ''اجماع'' ہے۔ اس سے الن کتب کے مندر جات کے بارے ہیں بیاتھ پیدا ہوجاتا ہے کہوہ بنی برصد ق ہیں، گرکیا انسانی فکر کے شی برصد ق ہون کا مطلب یہ ہونے کہوہ منزل من اللہ'' وی'' ہے؟ یا''وی'' انسانی عقل کے متوازی ایک منتقل وسلیع کم ہونے کا مطلب یہ ہو کہوہ منزل من اللہ'' وی'' نین مداخلت کا مجاز نہیں ہے۔ اگر''وی'' ایک منتقل وسلیع میں انسانی فکر او فکر کی مداخلت کا اس ہے۔ اگر''وی'' ایک منتقل وسلیع میں انسانی غور وفکر کی مداخلت کا اللہ ہونے والے ''علم'' ہیں انسانی غور وفکر کی مداخلت کا اللہ ہونے والے ''وی'' کا زل ہوئی ہے تو وی متلوکو جس طرح وی غیر متلو سے متاز رکھا گیا ہے اس طرح دینی واثش کے وار ثین کا فرض ہے کہوہ انسان کے ادر اکر ذاتی اور منزل من اللہ وی ہیں توارد کے ادر کا کے دی واثن کے ور ونکا لنے کی سعی کریں۔

۳۲۰ اجماع واجتهادی حیثیت اوراہمت ہرعمرانی ہیئت میں نا قابل انکارواحتر ازفضیلت کی ہے۔

د علم بالوجی ' کے حامل معاشر ہے کا اختیازی وصف ' وہی ' ہے اور ' علم بالوجی ' کا اختیازی وصف ہے ہے کہ مسلم ہیئت اجتماعی میں اعلیٰ ترین فضیلت ہے ، دیگر تمام فضائل اس کے فدمت گار متصور ہوتے ہیں ۔عمرانی ہیئت میں واقع ہونے والے مسائل اوران کاحل ہر معاشر ہے ہیں اجماع واجتہاد سے ممکن ہوتو اجماع واجتہاد سے مکن ہوتو اجماع واجتہاد ہو حل حال تا ہے۔اجماع واجتہاد ہر معاشر ہے ہیں کی نہیں صورت میں موجودر ہتا ہے۔اجماع واجتہاد انسانی فضائل ہیں آئییں ' وہی ' یاوی کالتسلسل فرض کرنا' ' وین اسلام' ' نہیں ہے۔الیے تصورات وین کی خدمت کے بجائے اس کی نیخ کئی کے لیے وضع کیے جاتے ہیں ۔ تو قیفات ہی ' وہی غیر متلو' ہیں تو آپ شائین کے تمام اعمال ورجذ بات و عواطف بھی تو قیفی امور متصور نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ تو قیفی امور کے علاوہ آپ شائین کے تمام اعمال و افعال کو مطلقا' ' وہی غیر متلو' قرار دینا' ' دین' میں ایک ایسار خنہ ہے جواس فتنے آپ شائین کے مام کی طرح کم نہیں جس میں تو قیفی امور کو کھی نوٹ گائین کے آپ کے مام کا میں اور قیفی امور کو کھی نی تر گائین گائی کا ' ادراک ذاتی ' میر ایک ایسار خنہ ہے جواس فتنے سے کی طرح کم نہیں جس میں تو قیفی امور کو بھی نی تر گائین گائی گائی کی ان ادراک ذاتی ' میر شائی گیا گیا ہے۔

۲۵ بعض مسلم وانشوروں کا خیال ہے کہ' دین' تو کتاب وسنت میں ہی محدود ومقید ہے مگر

"سنت" ہے مرادقریش میں موجود" ابرائیمی روایت" ہے۔ان کا خیال ہے کہ" سنت" کی روایت تو پہلے سے موجودتھی نی مُنْ اَلَیْم نے قریش کی اس مذہبی روایت میں اپنے غور وفکرے یا ذاتی اجتبادے اصلی اور درست "روایت" کا انتخاب فر مایا ہے جو"سنت" کے نام سے متعارف ہے۔ بید هزات اس امر کی طرف متوجہیں ہوتے کہ' دین' انسانی غوروفکر ہے وجود میں نہیں آتا بلکہ دین فقط منزل من اللہ ہے۔ ابرا نہیں روایت میں بعض باتوں میں ترمیم واضافہ اور بعض امور کوترک کرنانی مُثَاثِثَیْم کا ذاتی اجتماد نبیں ہے۔ یہ دحی خداوندی ہی تقی جس نے '' دین' کی حدود متعین کی ہیں،انسان کاغور وقکر بہت ار فع واعلیٰ ہوسکتا ہے مگروہ'' وی'' کا درجہ بھی اختيار نبيس كرسكتا اس ليے وہ دين كبھى نہيں بن سكتا۔ جوامور بطور'' دين'' ملت اسلاميہ ميں محفوظ ہيں ان ميں ے کوئی ایک بات بھی الی نہیں جو نبی مُلَاثِیْزُ پر وحی نہ ہوئی ہو۔وی غیر متلو کی صورت تو قیفات میں محفوظ ہے اور وى ملوكى صورت ما بين دفتين مين محفوظ ب\_انسان كاغور وفكراورش بادروى خداوندى بالكل مختلف شے - اگر " وین" کی مرطے میں بھی انسانی فہم وادراک سے ممکن ہوتا توصاحب الرسالة علی صاحبها التحية والسلام كافنهم وادراك اس كازياده متحق تقابيكن جب منزل من الله وى اورذاتى ادراك كافرق و المیاز بوری قوت کے ساتھ آپ مُلَا النظم کی ذات شریفہ میں سب سے پہلے عیاں ہوا ہے تو فقط سوء فہم یا قلت تدبرے' دین' اورغیردین میں فرق وامتیاز کونظرانداز کیا جاسکتاہے وگر نہابلاغ دین میں کوئی کی نہیں رہی۔ ٢٦ ۔ پيوحي متلواور وي غير متلويا كتاب وسنت ہے جواصل دين اور فرع دين ہيں۔وي غير متلو، فقط '' سنت'' یاعمل ہے جوتو قیفات کہلاتا ہے۔ نماز کی ہیئت وی غیر ملو ہے، سنت ہے، تو قیفی امر ہے۔ نبی علیہ السلام كاادراك ذاتى نہيں ہے، قبلدرخ ہوكر تكبير تحريمہ سے لے كرسلام چھيرنے تك يورى بيئت صلوق "'سنت'' ہے، وی غیر ملو ہے، توقیفی امر ہے، تمام توقیفی اموراس طرح سے وی غیر ملومیں اور سنت ہیں۔'' سنت' کا مفہوم کتب فقہ میں اس مفہوم سے بہت مختلف ہے جو اس لفظ کے اصطلاح دینی ہونے سے وابستہ ہے۔ فقہا نے "سنت" کوفقہی اصطلاح کے طور پراستعال کیا ہے جوفرض یا واجب سے مطالبیمیل میں کم در جے کا حامل مطالبہ ہے مگرمباح ہے ایک درجہ بلندیا زیادہ مؤ کدمطالبقیل ہے۔ سنت کا مدلول بطور اصطلاح دینی وہ اعمال وافعال بیں جومنزل من الله بیں اور نبی علیه السلام کے ذاتی یا شخصی اعمال وافعال نہیں بیں۔ 'فانی قد ترکت فيكم ما ان احذتم به لن تضلو بعده، كتاب الله و سنة نبيه" كتاب الله ورسنت ني الله دوالك الگ ما خذِ دین نہیں ہیں بلکہ' وین' کتاب اللہ اور سنت نبی اللہ کا نام ہے۔ کتاب اللہ اور سنت نبی اللہ کے علاوہ

'' وین' کسی شے کانام نہیں ہے۔'' سنت' مطالبات وین میں کسی کم تر درجے کے مطالبے کانام نہیں جیسا کہ فقہ کی کتاب میں درج ہے بلکہ کتاب اللہ میں واقع احکام دین کی بنی بروی تقیلی بیئت کانام'' سنت' ہے، جے وی غیر ملوجھی کہا جاتا ہے اور توقیقی امور کے نام ہے بھی یا دکیا جاتا ہے۔

امت کے لیے کشش اور رغبت کا پایا جانا بالکل فطری ہے۔فقہانے اس فطری واعیے کو قانونی رنگ میں پیش کرنے کی ضرورت محسوں کی تو اسے ایک نظم میں چیش کرنے کے سواحیا رہنمیں تھا جس کے نتیج میں''سنت'' این وین مفہوم سے خارج ہوکرایک قانونی اصطلاح بن گئ۔ جذباتی تعلق میں قانونی رنگ پیدا ہونے کا نقصان بیہ کہ جذبے پرارادہ غالب آٹا شروع ہوجاتا ہے،انسان ہر جرمعاملے میں جواز اور عدم جواز کے چکر میں پڑ کرعمل کی روح سے دور ہوجاتا ہے۔انسان کا فطری طرز احساس بناوٹی طرزعمل کی صورت اختیار نہیں کرسکتا بالکل ای طرح جیسے بناوٹی طرز عمل فطری طرز احساس کو بھی جنم نہیں دے سکتا۔ پیٹیبرعلیہ السلام ہے مبلمان کاتعلق جس قدر قانونی نوعیت اختیار کرتا جاتا ہے اس قدراس کا طرز عمل مسلم معاشرت میں بیگا تگی کاباعث بنرائے۔ نبی علیہ السلام ہے مسلمان کی جذباتی وابستگی شعوری فیصلنہیں بلکہ ایمانی تقاضا ہے جے کسی طرح غیرا ہم نہیں مجھنا جاہے۔ نی مُناتِیْم کے جلیے مبارک کی تعظیم، آپ مُناتِیْم کے عادات شریفہ کا لحاظ، آپِمَالَيْنِا کی عبادات میں پیروی کا دوق جا ہے غلو کے کی درجے پر کیوں نہو، سلم معاشرت میں بسندیدہ ہی متصور ہوتا چلا آیا ہے۔عبداللہ ابن عمر کا طرز عمل صحابہ تعیں مجھی ٹالبند بدہ نہیں سمجھا گیا اور ہمیشہ ببندیدہ متصور ہوتا رہا ہے۔عبدالله ابن عرض اطرزعمل بمیشہ خصائل وشائل نی فالینیم کا حوالہ بنا ہے اور سنت نبی الله کا حوالہ جھی نہیں بنا۔ نبی اللہ کی سنت نبی کے ارادہ ذاتی کا مظہنہیں ہوتی ، ہمیشہ منزل من اللہ'' وحی'' ہوتی ہے۔ ''سنت'' کے لفظ کافقہی معنی میں استعمال خیر القرون میں متعارف ہی نہیں تھا۔ خیر القرون میں خلاف سنت عمل كاتصوراس ليمكن نهيس تقاكه اسي 'وين' ميس فسادنهيس بلكه كال انحراف سمجها جاتا تفار الركوئي صاحب ایمان'' تو قیفات'' میں شعوری یا غیرشعوری، جیسے نماز کی رکعتوں میں کمی بیشی کا مرتکب ہوتا تو اسے اگر مخبوط الحواس نہ مجھا جاتا تو وہ وائر ہ اسلام سے خارج متصور ہوتا۔ کتاب اللہ کی جواہمیت ہے وہی سنت نبی اللہ کی ابميت باس ليے كرسنت نى الله "سنت الله" كاغير نبيس بلكه عين بے سنت الله بى سنت رسول الله بے۔ والسلام على من اتبع الهدى

## "مختارات اللهية كانساني متباولات

''مختارات النہی' الوہی انتخاب اور الوہی فیصلے ہیں، ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے،ان پر کیوں اور کس لیے؟ کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ مختارات البہیہ میں مخلوق کے اختیار واقتد ار کا تصور لغواور بے معنی ہی نہیں،ایمان کی نفی ہے۔تمام ایمانی محتویات بلااستثناء''محتارات الہیہ' ہیں،ان کے باہمی مدارج و مراتب کا فرق،ان پرایمان لانے کے مدارج ومراتب نہیں ہیں،اللہ تعالیٰ کی ہستی پرایمان لا نااتناہی ضروری ہے جتنا فرشتوں کے وجود پر لا نا ضروری ہے حالا نکہ وہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہیں۔ ملا ککہ کی ہستی کامنکر ، ویسا ہی کا فراور خارج از ایمان ہے جبیہا اللہ تعالٰی کی ہتی کا منکر ہے مجمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکروییا ہی کا فراور خارج از ایمان ہے جبیا دیگر انبیاء میں ہے کسی ایک نبی کی نبوت کامنکر ہے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کامنکروییا ہی کافر ہے جیسا کسی ایک آسانی کتاب کامنکر ہے۔ "ال م" کے منزل من اللہ ہونے کا منکر، بالکل وییا ہی کا فراور خارج ازایمان ہےجبیہا پورے قر آن مجید کے منزل من اللہ ہونے کا کافرومنکرہے۔ایمان کے محتویات کے باہمی مدارج ومراتب کافرق وامتیازان پرایمان لانے یا نہ لانے کے فرق والمياز كاباعث نبيس ہے۔ ايمان كے تمام محقويات يكسال واجب الايمان ميں ، ايك كا انكار نفس ايمان كى نفی کے لیے کافی ہے۔"ایمان" بالغیب ہوتا ہے،"علم" بالشھود ہوتا ہے، جس طرح"علم بالغیب" بے معنی ہے، بالكل اى طرح" ايمان بالشهو ذالا يعنى اور بمعنى تركيب ب- ايمان كے محقويات كاشهود" معاش" میں ای طرح محال ہے جس طرح''معاد' میں ان کا غیاب محال ہے۔ شھو دیے بغیر' علم واقعی'' ناممکن ہے، غیر مشھو د حقائق کا اقراریاا نکار'' ایمان' کی بنیا دیرممکن ہوتا ہے ور نہ وہ وہم ہے، خیال ہے، طن وتخیین ہے، علم نہیں ہے۔

الم اورایمان دو محتلف الذوات فضائل بین علم کوایمان اورایمان کوام بین بنایا جاور علم اشنین بنیں ہے۔
علم اورایمان دو محتلف الذوات فضائل بین علم کوایمان اورایمان کوام بین بنایا جاسکتا۔ "ایمان" کوام کی نبست کم فضیلت نبیں تو کم ترجی برگر نبیں ہے۔ "ایمان" کوام بنانے کی جدو جہددر حقیقت "ایمان" کوام کی نبست کم تر ذرج کی فضیلت فرض کرنے کا متیجہہے۔ "علم" کوایمان کا درجہ دینے کی جدو جہددر حقیقت اے ایمان کی طرح مقدس سجھنے کا نتیجہہے۔ "علم واقعی" حقیقت کے مطابق" "شناخت" ہے عبارت ہے، وہ مقدس ہونے کا نتیجہ ہے۔ "علم واقعی" کے حصول میں انسان کے مشترک قوکی فعال ہوتے ہیں علم واقعی مقدس ہا اور نہ کروہ ہے۔ "علم واقعی" کے حصول میں انسان کے مشترک قوکی فعال ہوتے ہیں علم واقعی انظام کا کا طرا ہوتے ہیں۔ علم واقعی مقدس ہے اور نہ کروہ ہے۔ "ایمان کی شاکل کا مقدر کروہ بھی ہے۔ اقدار کا شعور خوابیدہ علم ہے، اقدار کا اقدار کے عین مطابق" "عرفان" ہے، مقدل بھی ہے اور کمروہ بھی ہے۔ اقدار کا شعور خوابیدہ ہوتے بیں ، دونوں ایک دوسرے سے متاز ہیں اور منفرد ہیں، بشر طیکہ خوابیدہ شعور فقط بیدار ہی نہ ہو، سمت اظہار میں ، بھی حق بیدہ ورضوع بیں، دونوں ایک دوسرے سے متاز ہیں اور منفرد ہیں، بشر طیکہ خوابیدہ شعور فقط بیدار ہی نہ ہو، سمت اظہار میں بیشر طیکہ خوابیدہ شعور فقط بیدار ہی نہ ہو، سمت اظہار میں بھی حق بجانب ہو۔

سو۔ ''ایمانی علم' مختارات الہید میں سے ایک ہے اور ''علمی ایمان' اس کا انسانی متبادل ہے۔
ماورائی حقائق کی سچائی کا بالواسط ادراک''ایمانی علم' ہے اوراگر ماورائی حقائق بلاواسط مدرکات شعور متصور
ہوں تو ''علمی ایمان' وجود میں آتا ہے۔''ایمانی علم' کا انسانی متبادل''علم کلام' ہے جس میں اسے علمی
ایمان بنانے کی سعی کی جاتی ہے۔ایمانی علم کو علمی ایمان بنانے کی ہر سعی چاہے وہ'' حکمت متعالیہ' اور فلفہ
عالیہ کی صورت میں ہویا کسی اورصورت میں ، مختارات الہیہ کا انسانی متبادل ہے۔انسانی متبادلات کا علمی انتقاد
انتہائی ناگزیر ایمانی ضرورت ہے ، جس سے اعراض فقط اس وقت کیا جاتا ہے جب انسانی متبادل مختارات
الہیہ کے مساوی متصور ہونا شروع ہوجاتا ہے۔''ایمانی علم' یا'' ایمان' کے محقویات کے معتبر ہونے کی سندمجمہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، علم کلام وغیرہ کے معتبر ہونے کی سند' وحی' نہیں' دعقل' ہے۔''متکلم' اپنے
کام کا آغاز اس مفروضہ دعو سے سے کرتا ہے کہ ایمانی حقائق کی سجاز ہونے کا واحد وسیلہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ والہ وسلم نہیں، ان حقائق کی سچائی کے معتبر ہونے کے اور بھی وسائل ہیں اور وہ قابل اعتبا بھی ہیں۔ متکلم کے نزدیک'' دوئی' اور ''عقل' دونوں سے ایک ہی حقیقت منکشف ہوتی ہے اور یکساں قابل اعتباء ہیں۔ متکلم شعوری یا غیر شعوری طور پر'' دی'' اور ''عقل'' کو ایک ہی حقیقت کے شف وفتوں کے ذرائع سجھ لیت ہے۔ متارات الہیہ کے انسانی استبدال نے نہ صرف کفر وایمان کے مابین حدفاصل ختم کر دی ہے بلکہ دوئوں کا بہمی اشتراک بھی دریافت کرلیا ہے۔ متارات الہیہ کے انسانی استبدال کو جائز اور ایمان کے لیے معاون کا بہمی اشتراک بھی دریافت کرلیا ہے۔ متارات الہیہ کا انسانی ستبدال کو جائز اور ایمان کے لیے معاون سخوفین ''عقل'' کے بجائے'' مشاہدہ' کو زیادہ اہم اور قابل اعتباد متبادل سجھتے ہیں۔ ایمان بالغیب الوہ ی متصوف کے نزد یک'' ایمان بالغیب'' مشاہدے ہے مشاہدے پر بٹنی '' ایمان بالغیب کا انسانی متبادل ہے۔ متصوف کے نزد یک'' ایمان بالغیب'' مشاہدے ہے۔ مشاہدے ہے۔ الوہ ی مطالبہ ہے الوہ ی مظاہدے ہے۔ الوہ ی مطالبہ ہیں۔ النہ قابل وی شبادل ہیں جباد دین اعمال وی شدہ ہیں، ہیں مساہدی وضح نہیں کرسکتا۔ متصوفاندا عمال عقارات الہیہ ہیں۔ '' ایمان وی شدہ ہیں، ہیں۔ مشاہدہ ہے۔ اس کا متبادل ہیں جباد دین اعمال وی شدہ ہیں، ہیں۔ مساہدہ ہیں۔ وضح نہیں کرسکتا۔ متصوفاندا عمال عقارات الہیہ ہیں۔

سم نزول قرآن کے لیے روح الا مین، محد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی زبان مختارات الہیہ ہیں۔ منیوں کا انسانی متبادل ہا اور نہ وضع کیا جا سکتا ہے۔ دین کے تمام محقویات پوری تفصیلات سمیت باقی رہیں فقط محمد بن عبداللہ منگا اللہ کا اللہ کا اللہ منا اللہ منا اللہ کا اللہ منا اللہ کا اللہ منا اللہ کا اللہ کے لیے عربی زبان ' مختارات اللہ یہ ہوں کے سے میں الوہ کا انسانی متبادل حرام اور پورے دین کی پوری نفی ہے، اور دین کی کامل نفی ہے بالکل اسی طرح عربی زبان کا انسانی متبادل حرام اور پورے دین کی پوری نفی ہے، عبادل خوام اللہ کے پورے معنی متبادل زبان میں پوری طرح منتقل ہی کیوں نہ ہو جا کیں۔ ترجمہ وتفیر کے امکان اور عدم امکان کے علمی و سائل اور ان کی تقید و تنقیح کے معیارات علمی اور قکری نوعیت کے مباحث ہیں، مستقل موضوع کی حیثیت سے ان پرہم نے اپنی کتاب ''علم تفسیر ، تنقید و تنقیح '' میں سیر حاصل مستقل موضوع کی حیثیت سے ان پرہم نے اپنی کتاب ''علم تفسیر ، تنقید و تنقیح '' میں استبدال بحث کی ہے۔ مختارات اللہ یہ کے تناظر میں قرآن مجید کی زبان کا خود عربی یا کسی غیرع بی زبان میں استبدال بحث کی ہے۔ عتارات اللہ یہ کے تناظر میں قرآن مجید کی زبان کا خود عربی یا کسی غیرع بی زبان میں استبدال بحث کی ہے۔ عتارات اللہ یہ کے تناظر میں قرآن مجید کی زبان کا خود عربی یا کسی غیرع بی زبان میں استبدال

مطلقا حرام ہے۔ ترجہ وقفیر قرآن مجید کے انسانی مقباد لات ہیں، نیت کا فساد اور عدم فساد اللہ جانتا ہے، کیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایمانی اور علمی اعتبار سے بیانتہائی تاقص اور مطلوبہ وہی محنت کے بغیر کیا جانے والا کام ہے۔ علمی کام ہیں مشغول ہونے سے قبل شخیق کار کافرض ہے کہ وہ تمام پہلووں پر پوری طرح نوو وگر کر سے علمی کام ہیں مشغول ہونے کے بعد وہی توانا کیاں صرف کر سے محتارات الہید کا مقباد ل وضع کرنا اگرانسان کے بس میں ہوتا تو ''وی ''کوکلی حالہ گائم و برقر اررکھنے کی ضرورت نہیں۔ گدبن عبد اللہ کی تحریف معنوی ایمانی اعتبار سے دونوں کیساں نوعیت کے فساد کا موجب ہیں۔ جمد بن عبد اللہ کا فینے کا کاشعور ہی قرآن محمد کے موسیقی کے بیان کے بیان کی تحریف اللہ علیہ وسلم کے معنوی ایمانی اعتبار سے دونوں کیساں نوعیت کے فساد کا موجب ہیں۔ جمد محتی محمد کے بیان اللہ علیہ وسلم کے شعور میں مفہوم نہیں ہوئے ، وہ لغواور بے ہودہ اور نا قابل التفات ہیں۔ آپ نگا فینی کے شعور کے علاوہ کی اور شعور میں مفہوم نہیں ہونے والے معنی میں صاحب ایمان کے لیے قابل التفات نہیں ہو سے قرآن مجید کے شعور میں مفہوم ہونے والے معنی مہمی صاحب ایمان کے لیے قابل التفات نہیں ہو سے قرآن مجید کے شعور میں مفہوم ہونے والے معنی مہمی صاحب ایمان کے لیے قابل التفات نہیں ہو سے قرآن مجید کے شعور میں مفہوم ہونے والے معنی میں مصاحب ایمان کے لیے قابل التفات نہیں ہو سے قرآن مجید کے موسی میں میں موسیقے قرآن مجید کے موسی میں موسی میں موسی اللہ کا فیل التفات نہیں موسی میں موسی میں میں موسی موسی میں موسی

 نہیں گی گئی کہ نبی علیہ السلام کی قر اُت اسی طرح وتی خداوندی ہے جس طرح خودقر آن مجید ہے۔ متداولہ فن قر اُت میں گئی کہ نبی علیہ السلام کی قر اُت میں ہے، نبی خالیہ کی قر اُت کونظرانداز کرنا اور قابل النفات نہ بھمنا ہے۔ نبی خالیہ کی قر اُت واجہ الوئی نہ ہوتا تو مصحف عثانی کے علاوہ دیگر شخوں کوجلا وین نہ ہوتا تو مصحف عثانی کے علاوہ دیگر شخوں کوجلا وین نہ ہوتا ہو مصحف عثانی کی رہم سے اختلاف قر اُت کا انشاء اسی صورت میں ممکن ہے جب نبی علیہ السلام کی قر اُت کما استادہ وی اُسلام کی قر اُت عملاً موجود نہ ہویا قابل النفات نہ ہو۔

ے۔ '' کلام اللہ''الوبی بیان ہے، اسے انسانی بیان میں بدلنے کی ضرورت ہے اور نہ اجازت ہے۔'' کلام اللہ''جس الوبی بیان میں مابین دفتین محفوظ ہے، وہ'' مختارات البیہ'' میں سے ہے، اس کا انسانی متباول حرام ہے چاہوہ واس صورت میں ہویا اُس صورت میں قر آن مجید کی تر تیب تلاوت بالکل اس طرح مختارات البیہ میں سے تھی ۔ تر تیب نزول میں اسی طرح محتارات البیہ میں سے تھی ۔ تر تیب نزول میں تغیر و تبدل آج اسی طرح محال اور حرام ہے جس طرح ''عند النزول' تھا۔ تر تیب تلاوت میں تغیر و تبدل عہد

رسالت مآب عليه السلام ميں جس طرح محال اور حرام تھا بعیندہ آج ہے۔ تر تیب نزول انسانی تھی نہ ترتیب تلاوت انسانی ہے۔ نزولی ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی مذوین جدید علمی کارنامہ نہیں ، کفروالحاد ہے۔ ترتیب نزولی آج علمی ضرورت ہے اور نہ ایمانی احتیاج ہے، پیمخارات الہیہ میں انسانی مداخلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب تر تیب بزول اور تر تیب الاوت کی وضع وتشکیل میں محدرسول الدُّ عَلَاثِیْمُ کے ادراک ذاتی کا دخل نہیں ہے تو کسی اور کا شعور وا دراک ، درایں باب چہ عنی وار د؟ '' کلام اللہ'' کی تفہیم اورا خذ ہدایت کی الیم آرز واور جدو جہدجس کے نتیج میں ترتیب تلاوت میں رخنہ واقع ہو، نہ فقط مردود ہے بلکہ اس سے اعراض "ايماني فرض" بـ "كلام الله" كي تفهيم اوراخذ مدايت ترشيب تلاوت سيمشروط ب، ترشيب تلاوت س ماوراءا خذ ہدایت کی ہر جدو جہد مختارات الہید کا انسانی متبادل ہے، الوہی ہدایت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی الوہ ی ہدایت ترتیب طاوت میں مقید ہے، نئی ترتیب ویدوین ضلالت کا باعث نہیں بالذات ضلالت ہے جوالوی ہدایت ہے اور نہ ہو تتی ہے۔ دین ہدایت دین کی وضع کر دہ شرائط ہے مشروط ہ،انسان اپی شرا کط پراسے حاصل نہیں کرسکتا۔انسان کلام اللہ سے اپنی شرا کط پرجس ہدایت کو اخذ کرتا ہے، وہ دراصل ضلالت ہے جے انسان نے برعم خویش ہدایت فرض کرلیا ہے۔ مماثلت کی اساس پر ''حکم'' کو متعدی بنانے والی ذہنیت' ایمان' اور 'علم' کینی' وی 'اور 'عقل' میں مراتب و مدارج کا امتیاز دیکھتی ہے، ماہیت ونوعیت کا فرق نہیں مجھتی ۔ دونوں میں تطبیق وتو افق دریافت کرنے میں مصروف رہنے اور رکھنے کوعلمی کارنامہ فرض کرتی ہے۔ بیرذ ہنیت مخارات الہیر کے انسانی متبادل وضع کرنا ایمان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتی، بلکہا ہے شعورا یمانی کامعاون مجھتی ہے۔

۸۔ قرآن مجیداحکام واخبار، انداروتبشیر اوراقوال حکمت وبصیرت پر شتمل' کلام الله'' ہے۔ عقل بھی احکام واخبار، انداروتبشیر اوراقوال حکمت وبصیرت وضع کرتی ہےتو ''انسانی کلام' 'کہلاتا ہے۔ اجماع واجتہاد ہے نظیل پانے والے احکام عقلی ہیں۔''اجماع' 'اجتماعی اور''اجتہاد' انفرادی عقل ہے۔ انسان کی اجتماعی فکروحی خداوندی کے مساوی ایک تضیہ وضع نہیں کر سکتی اورانفرادی تفکراس باب میں اور زیادہ انسان کی اجتماع فکروحی خداوندی کے مداوندی کے خمتوازی ہے اور نہ ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے، لا حاصل رہتی ہے۔ عقل کا اعلیٰ ترین درجہ وحی خداوندی کے خمتوازی ہے اور نہ ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے، چاہے برعم خولیش درجے کے لحاظ ہے وہ کہیں بھی ہو۔ اجماع اوراجتہاد مسلم معاشرت کے عمرانی اصول ہیں، عقارات البیہ کی صف میں شامل کرنے والے ختم نبوت کے مشکر

ہیں۔ اجماع واجہادجن کے نزدیک نی مُنْ اللّٰهُ کی نبوت کالسلسل ہے وہ نزول وتی کی مخصوص صورت کے خاتے کے قائل ہیں لیکن جہاں تک احکام الہیہ کی وضع وتھیل کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک نی شکالیّٰ کی حاتے کے مابعد دور ہیں احکام الہیہ کا الوبی اجراء پالسلسل اجماع واجہاد کی صورت ہیں ہور ہاہے۔ ''انسانی علم''اور' علم اللہ'' ہیں فرق کاشعور پا مال ہوجائے تو ای نوع کے مغالطہ وجود ہیں آتے ہیں۔ اجماع واجہاد کو نی شکالیّٰ کی نبوت ہیں شامل ہجھنا اوروی کا ایمانی ابقان اور علمی مفادان سے وابستہ کرنا نہ فقط شعو علمی کے فنا ہوجائے کو فاہر کرتا ہے بلکہ شعور ایمانی کے تجر ہونے کا شبوت بھی ہے۔ فقہا کے اجتہاد کے بغیر دین اور شریعت کا شعور رکھتا ہے۔ شم اجتہاد ہو انسی سے استناد لینے والا ذہن نہ دین کو بمجھتا ہے اور نہ شریعت کا شعور رکھتا ہے۔ شم اجتہاد ہو انسی سے استناد لینے والا فہ بہی ذہن علم قانون سے عاری ہے ور نہ تاری کے ہر دور ہیں ہرقاضی نے یہی کیا ہے۔ قانون کے اصل منابع ہیں طی نہ ہوتو ہرتو م کا قاضی حالات کے تناظر ہیں اپنے اجتہاد سے رائے قائم کرتا ہے۔

انفرادی اجتهاد کی نسبت امت کا اجماعی موقف یا فیصله خامیوں سے عاری ہونے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔انفرادی اجتہا دمخصوص حالات کے تناظر میں بعض اوقات اجتماعی موقف سے زیادہ مفید ہو سكتا ہے۔انفرادى اجتهاديا اجماعى موتف كو' دين' سمجھنا يا بنانا، ديني موقف نہيں ہے۔فقه ميں درج موقف نەمنزل من الله تھم ہے اور نداس کے مساوی ہے۔انفرادی اجتہادیا اجماعی موقف اللہ کے حرام کوحلال نہیں کر سكتا اورالله كے حلال كوحرام نہيں كرسكتا۔ اجتها داورا جماع ہے صلت اور حرمت كا ثبوت فراہم كرنا اور اجتها دو اجماع کو حلت وحرمت کے منابع فرض کرنا حرام ہے، اجتہاد واجماع کے مامورات ومنہیات عارضی اور وقتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ کتاب اللہ اور فقہ کی کتاب ایک شے نہیں ہیں،منزل من اللہ وحی اور عقلی استدلال یکساں''علمی مفاد'' کے حامل ذرائع نہیں ہیں۔کتاب وسنت مختارات الہیہ ہیں،جبکہ عقلی استدلال واستشهاد ہے وجود میں آنے والی فقہ،انسانی جدوجہد ہے،وہ مختارات الہینہیں ہے اور نسان کا بدل اور مثل ہے۔ نقبی احکام کی وضع وتفکیل میں مقاصد شریعی ملل کی حیثیت رکھتے ہیں ، حکم الله میں علت کی جستو دراصل حكم كوصا حب حكم سے زیادہ قابل التفات سجھنے كا نتیجہ ہے بحكم اللهٰ " علم اللهٰ" ہے، حكم الله كى علت علم الله ہے، جس تھم کی علت خارج میں ہووہ انسانی علم کا نتیجہ ہوتا ہے،' دیم اللہ' نہیں ہوتا۔ مقاصد شریعہ اپنے موضوعه احكام يرمقدم موتے ہيں، ' حكم اللهٰ' يرمقاصد كے مقدم مونے كاتصور كلم الله كومقصود بالذات نهيں ر ہے دیتا۔احکام کی وضع وتشکیل میں فقہااوراللہ تعالی ایک مقام پزہیں کھڑے کہ دونوں کے پیش نظرایک ہی

فتم کے مقاصداور ذرائع ہیں۔

اجماع و اجتباد ذرائع اور وسائل جي، مقصود بالذات نبيس جي، عتارات الهيه مقصود بالذات بين اور ذرائع وومائل نبين بير عثارات البهيه ايمان مين شامل نبيس بلكه خودنفس ايمان بين اور المان بالذات میں، اجماع واجتها دا بمان بالذات میں اور نہ ایمان کے ذرائع ووسائل میں۔اجماع واجتها و ا بمانیات میں شامل ہوتے تو ایمان بالاسلاف فرض ہوتا جیسے ایمان بالله اور ایمان بالرسول فرض ہے۔ المیدید ہوا کہ ایمان بالاسلاف نے اجماع واجتہا دکوسلم معاشرت کی ضرورت سے نکال کردین وایمان کی ضرورت ك زمر ي من لا كمراكيا بيان بالاسلاف نه فقط عنارات الهيه نهيس بلكه عنارات الهيه كي خالفت من وضع کیا جانے والانظری تصور ہے جس نے ذہبی عقیدہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ایمان بالرسول مخارات الہيہ ہے اور ايمان بالاسلاف اس كا انساني متباول ہے۔ الله كے نبي تاليُّكُم كاذاتى اوراك، ذاتى ارادہ اور ذاتى پندونالپنداييامورين، جومنزل من الله وي عالماً متاز وتميرين وي اورغيروي كاامتيازايمان بالرسالت كى شرط ہے اور اس فرق والمياز ہے بے الفتائى ايمان بالرسالت كى كاملاً نفى ہے۔ ايمان بالاسلاف کے حاملین نے وحی اور غیروحی کے امتیاز کے شعور کو پہلے خود نبی علیہ السلام کی ہتی میں مشتبہ بنانے ک سعی کی ہے، برعم خویش کامیاب ہونے کے بعداس کا ازالہ ایمان بالاسلاف سے دریافت کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔وی اوروغیروی کا فرق وامتیاز نبی مُثَالِثِیْم کی ہتی میں مشتبہ ہوجائے تو پورا''دین اسلام' ساقط الاعتبار ہوجاتا ہے۔وی اور غیروی کا یہی اشعباہ ہےجس نے اجماع واجتہا دکودین اسلام کے اساطین بنا دیا ہے۔ ایمان بالاسلاف کے حاملین و قائلین بیسجے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ نی سکا اللی ا نبوت لفظا اورمعنا آپ مَلْ فَيْنِكُم كى حيات طيبه مِن كمل موچكى ہے۔ دين اسلام مسلمانوں كے انفرادى اور اجماع غوروخوض كانتيجنبيں ب، ني مَظَافِيْكُم كى نبوت ب، آپ صلى الله عليه وسلم ير "وى" كيا كيا ب- ايمان بالاسلاف كے حاملين وقائلين درحقيقت ايمان بالرسالت، ايمان بالاسلاف كے حوالي ميں قبول كرتے ہيں، امرواقعہ یہ ہے بیلوگ ایمان بالرسالت کے منکر ہیں۔

اا۔ عتارات الہیم ہالوی ہیں اور علم ہالوی انہیں متعین کرتا ہے، یہ ندانسانی استعداد کے زائیدہ علم سے میسر آتے ہیں اور نہ متعین ہوتے ہیں۔اجماع واجتہاد علم بالوی نہیں ہیں،انسانی استعداد کا زائیدہ علم ہیں۔''دین'' کے اساطین میں اجماع واجتہاد کا شارای وقت ممکن ہے جب خود' دین' کی معنی میں انسانی

ا جہاد' کی جگہ اجہاد' جہاد' کا استبدال نہیں ہے اور نہ بنایا جا سکتا ہے۔ منصوص تعلیہ احکام اصولاً محل اجہاد' بیں ہوتے بایں ہمدانہیں اجہاد کا موضوع بنایا جائے تو تھم اللہ کی تخریب و تنقیص سے سوا بچھ ہا تھ نہیں آتا۔ تھم اللہ کو حالات سے سازگار بنانے کے لیے اجہاد کیا جارہ ہا دیا ہے حالا تکہ یہ اجہاد کا محل نہیں ' جہاد' کا مقام ہے۔ تھم اللہ کی نی تعبیر در حقیقت اختال امر سے اعراض ہے، جے اجہ تباد کے ذر لیے تعیل امر سے تعبیر کیا جارہ ہو اللہ کی نی تعبیر در حقیقت اختال امر سے اعجاد کر اور دوسرا جارہ ہے۔ حالات کو تھم اللہ سے سازگار بنانے کے لیے اجہاد نہیں ' جہاد' در کار ہوتا ہے۔ ' جہاد' کی جگہ پر اجہاد اور دوسرا احتہاد اور دوسرا احتہاد کو تعلق میں بھارت میں بھار کا باعث ہے اور دوسرا احتہاد اور دوسرا احتہاد کا سبب ہے۔ ' جہاد' دین فرض ہے اور ' اجہاد' عمرانی ضرورت ہے، یہ فرق پیش نظر نہ سے تو کا فرانہ اور مومنا نہ معاشرت میں ما بدالا تعیاد فضائل کا وجود وعدم برابر ہوجا تا ہے۔ مسلم معاشرت میں در جہاد' کی جگہ اجہاد' کی جگہ اجہاد اور اجہاد کے مقام پر ' جہاد' کی جگہ اجہاد کی جگہ اجہاد اور اجہاد کے مقام پر ' جہاد' کرام ہے۔ اجہادگر یہ وقالی ذہنیت ' جہاد' کو ' قال' کا مترادف سجھتی ہے، جو غلط ہے۔ ' جہاد' اور قال ہم معنی نہیں بیں ' قال' جہاد ہو سکتا ہے گر' ' جہاد' فقط کا مترادف سجھتی ہے، جو غلط ہے۔ ' جہاد' اور قال ہم معنی نہیں بیں ' قال' ، جہاد ہو سکتا ہے گر' ' جہاد' فقط کا مترادف سجھتی ہے، جو غلط ہے۔ ' جہاد' اور قال ہم معنی نہیں بیں ' قال' جہاد ہو سکتا ہے گر' ' جہاد' فقط

قال نہیں ہے۔ قال کا دجوب اجتہاد سے نہیں' جہاد' سے مشروط ہے، اجتہاد سے قال واجب کرنا اور بھنا فساد فی الارض کے سوا پھنہیں۔

"وىشد،" اورغيروى شده تول وفعل ش فرق وامتياز كے قيام كا اہتمام ني مُثَاثِيْكُم كى ذات میں عمر بھرنہ فقط نمایاں رہاہے بلکہ بیا ہتمام آپ مَلْ اللّٰهِ کے فرائض نبوت کا ناگز برحصہ رہاہے۔منزل من اللّٰہ یا وحی شدہ قول وفعل، کتاب وسنت کی صورت میں مختارات الہیہ ہیں۔آپ مُن اللّٰہُمُ کے ذاتی اقوال وافعال كتاب وسنت ہيں اور نہ كتاب وسنت آپ كے ذاتى اقوال وافعال ہيں \_آپ مُلَّ الْفِيْلِم كے ذاتى اقوال وافعال مخارات الهينبيس مين، وه انساني اقوال وافعال مين، جن مين الوبي اقوال وافعال كاادنيٰ ترين شبه فرض كريا اقوال وافعال یا کتاب وسنت کا نام ہے۔'' دین'' اور غیر دین کا فرق وامتیاز خود نبی مَثَاثِیْزُم کی ذات میں التباس كاشكار ہوجائے تو كبابودمسلماني؟ آپ مَلَا تَشِيَّمُ كے ذاتى اقوال وافعال كوكتاب وسنت كامشله معه قرار دینا در حقیقت دین وغیر دین کے مابین فرق وامتیاز کوخود نبی مَاللّٰیمُ کی ذات والا صفات میں التباس سے دوچار کرنے کی سعی ہے۔وی شدہ اقوال وافعال یا کتاب وسنت کوآپ مَنافِیْز کم کے ذاتی اقوال وافعال اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ذاتی اقوال وافعال کو وجی شدہ اقوال وافعال قرار دینا ایک جبیبا کفر والحاد ہے۔ نج علیہ السلام کے بارے میں کفار کا یہی الزام تھا جس کی آپ مَثَالتُنِيَمُ نَفی فرماتے رہے۔ کافرانہ الزام نبی مَثَالتَنِيَمُ کی مدح سرائی متصور ہونے گھے تو کیا اس کا خبث باطنی زائل ہوجاتا ہے؟ کتب احادیث کو کتاب وسنت کا تتمه پاتکمله فرض کرنایاان کے بغیر کتاب وسنت کونا قابل عمل خیال کرناایمانی طرزعمل نہیں ہے۔ کتاب وسنت مخارات الهبيه ہے اور کتب احادیث انسانی استعداد کی زائیدہ ہیں۔وحی شدہ اقوال وافعال یا کتاب وسنت ا یک یا دوراو یوں سے مروی نہیں پوری امت کے لیے معلوم حقیقت ہے۔ نبی مَا اَیْنِیمَ کا جوقول یا فعل ایک یا دو راوبوں سے مروی ہے وہ وحی خداوندی یا'' دین' نہیں، آپ مَنَافِیْزَم کا ذاتی قول وفعل ہے۔'' دین' کاعلیٰ الاعلان ابلاغ آپِمَالْأَيْمَ پرواجب تھا، و شخصی روایت نہیں بن سکتا۔ دین شخصی روایت نہیں، اجماعی روایت ہے۔ کتب احادیث بلااشٹنا شخصی روایت ہیں اوراجتماعی روایت نہیں ہیں۔ کتاب وسنت اور کتب احادیث میں یہی فرق ہے وہ اجماعی اور شخصی روایت ہیں۔

''منزل من اللّٰدوين'' نتخصى روايت ہے اور نہ ہوسکتا ہے، وہ اجتاعى ياعمرانى روايت ہے۔

منهاج الفرقان بین علم الله وعلم الانسان 159 "منهاج الفرقان بین علم الله وعلم الله وعلم الله والم الله والم الله و اصول نظر انداز کردیا گیا ہے۔'' دین' فقہی مکاتب میں مقیر ہوتو کتاب وسنت کے بجائے فقہی مکاتب بنیا دی حوالہ قراریا کیں گے۔ کتاب وسنت مختارات الہیہ ہیں ، کتب احادیث اور فقهی مکا تب انسانی استبدال ہیں؛ دونوں شخصی روایت ہیں۔ کتب احادیث برجنی فقہی مکاتب ہوں یافقہی مکاتب بربنی کتب احادیث دونوں کی اہمیت وافا دیت کا مبداومعا دایک ہے۔محدثین وفقہا کے مقاصد کی وحدت نے ان کے تدوینی کام کی تبویب مکسال بنا دی ہے۔ صحاح ستہ کے میچ ہونے اور سیحین کے اصح ہونے پرکوئی کلام نہیں ہے، شخصی روایت کا بنی برحق ہونا اور بات ہے اور منزل من الله ہونا بالکل دوسری بات ہے۔محدثین نے شخصی روایت کے درست ہونے کا جومعیارمقرر کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے نداعراض ہے اور نداس پر اعتراض ہے۔ہم بیوض کرنا چاہتے ہیں کہ' وین' نبی علیہ السلام پراللہ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوا ہے جس کا على الاعلان ابلاغ ني مَثَالِينَظِم برِفرض تها، اليے فردوا حد كى روايت سے استناد دينا اور دلانا'' دين' كے علومر تبت سے بے اعتبائی کے سوالچھنہیں ہے۔'' دین'' فردوا حد کی روایت سے استناد حاصل کرنے سے بہت بلنداور کا ملأمستغنی قضیہ ہے۔فردواحد یا شخصی روایت سے منقول اخبار واحکام سوفی صد درست ہونے کے باوصف '' رین' کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتے۔ آپ مُؤاتَّذِ فم کے حالات ومعمولات حیات ،سماجی معاملات اور سای فیصلے یقیناً ہنگامی اور پیش آمدہ صورت حال کا فوری روعمل تھے۔'' دین'' کسی معنی میں بھی آپ سَالِیْکِمْ کے ہنگامی اور فوری ردمل کا نام نہیں ہے۔

آيم النَّيْنِ كاسوه مبارك مخارات البيهين إسوه "عمل نبيس ب، طرزعمل يا" كي طرح كاعمل" ہے۔"اسوہ"عمل كى صفت ہے جس طرح" دنية اسوه كى صفت ہے۔" حكم الله" كى اتباع ميں وہى اخلاص عندالله قابل قبول ہے جونبی علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے، آپ مُلَّاثِيْمُ کے''اسوہ'' کے سواکوئی طرز عمل عندالله نه "حسنه" ہے اور نہ قابل قبول ہے۔"اسوہ" خفیداور بوشیدہ فضیلت ہے، جس کے ظاہر وباطن کی وحدت اخلاص بالله سے مشروط ہے۔ " حکم الله" کی برخلوص اتباع کے بغیر نبی علیه السلام کے معمولات و عادات کو کاملاً اختیار کر لینا اتنا ہی لا یعنی اور بے ثمر ہے جتنا انہیں ترک کرنا ہے۔'' دین' نبی ا کرم خاتیا ہم انسانی معمولات وعادات نبیس بیس، کاملاً منزل من الله اقوال وافعال ہیں۔ آپ مُنالِثَیَّمُ کے معمولات حیات و ساجی معاملات اور سیاسی و ہنگامی فیصلے شخصی روایات سے مروی ہیں، سوفی صد درست منقول ہول بھی تو

"الدين" آيات بينات بين، كالملا مبرئن، واضح، شفاف اورمنزل من الله بيات بينات بين عقائد واعمال کی وضع وتھکیل میں انسانی ذہن عقل ،فکر ووجدان کا ادنیٰ ترین دخل نہیں ہے۔انسانی ذہن " دین ' کانه ما خذ ہے اور نه مبدا ہے ، فقط وصول کنندہ ہے۔ وصول کنندہ اپنے منصب سے تجاوز کر کے تشکیل كننده بن جائے تو مختارات الہيہ كے متبادلات وضع كرنا شروع كر ديتا ہے۔'' دين' ، شخصى روايت سے متند ہونے ہے مستغنی ہےاور شخصی روایت'' دین'' کا استناد حاصل کرنے سے عاری ہے۔'' دین'' وہنییں ہے جس کا ایک عضر بھی اییا ہوجس کے استناد میں شخص روایت قابل النفات ہو کتی ہو مجمد بن عبدالله مثالی اللہ کے نی ہیں، قرآن مجیداللہ کا کلام ہے،''وی''انسانی استعداد نہیں ہے، دین کے خالص اعتقادی قضایا ہیں،ان كى صحت كالمتناونة فخص روايت يرخص باورنه وسكتا ب\_الصحيح للبخدارى اورالصحيح لسلمسلم سے "الدین" کی صحت کا استناد جہالت نہیں تو یقیناً کفر ہے۔ روایت کی سند کا درست ہونا اور روايت مين موجود "حكم" اور" حكومت" كاستنادا يك شنبين بين محمد بن عبدالله مَا الله كرسول بين، کسی صحابی ہے صحیحین میں مرسل بیروایت ہو بھی تو روایت میں موجود' حکم' اور'' حکومت' کا استنادروایت میں سمجھنا اور فرض کرنا کفر ہے اور صرت کے کفر ہے۔ پورا دین اتنا ہی مبر ہن، واضح ، شفاف اور منزل من اللہ تھم ہے،قضیہ ہے۔ پورادیش خصی روایت کے استناد کی احتیاج سے یاک ہے اور عقل کی تشکیل نو کی ضرورت سے بری ہے۔ دین کا ایک قضیداور کلمہ اپیانہیں جونبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور سے خارج متصور ہو سکے کسی صحابی،امام، مجتهداور مفتی کا دبنی شعور دین قضیه وکلمه کا مبدا و کل نہیں ہے اور نه ہوسکتا ہے، فقط نبی کریم شاہیا کا

شعورى دېن تفنيه وکلمه کاځل ہے اورمېدا نے وي ہے۔ دېني اعتقاد واعمال و نهيس جن کي وضع وتفکيل پيس انساني عقل فعال وسیلہ ہے، بلکہ دینی اعتقاد واعمال وہ ہیں جن کے ابلاغ کا وسیلہ وی اور محمد رسول الله فالفیز میں۔ ایمان بالرسالت کوایمان بالاسلاف کے حوالی ٹی و کھنے، رکھنے اور مجھنے والی ذہنیت ورحقيقت ايان بالرسالت كي مكر إ- "وين" ان كنزويك "ماانول الله" شي محدودومقينين ہے، بلکه اسلاف کی عقل وفکر' وین' کا ویائی مبدا ہے جیا وجی خداوندی ہے۔ایمان بالاسلاف کے بغیر ایمان بالرسالت ان کے خیال میں بے معنی ہے۔ایمان بالاسلاف کے حاطین وی اور عقل کو اصولا ایک دوسرے سے متاز مانے ہیں مراس بات بروہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلاف کے تقوی وقدین نے ان کی عقل "وى"كى ى بنادى ب، اس زالى شان نے اسلاف كے دينى ماخوذات ومختر عات كوفت واكى صداقتول ش نہیں بدلا بلکہ انہیں محتویات ایمان کا تاگر برحصہ بنا دیا ہے۔اسلاف کے عقا کدوسنن اختیار کیے بغیرایمان بالرسالت ان كنزويك مردود بحالاتكه وسول الله فالتي مرايمان لان السكى بشركوشال فرض كرناند فظاحرام ببلك بيايان بالرسالت كي في ب بسيل بيربات اليهي طرح سيجم ليني جا بي كراهدرسول الله فَالْفِيْمُ يرايمان لانے كى وجدآ فِ فَالْفِيْمُ كى رسالت كےعلادہ كھے موتو يرايمان بالرسالت نہيں ہے۔ايمان انسان کاشعوری اور ارادی فیصلہ ہے، روایت کا جرنہیں ہے۔ روایت کے جراور ارادی فیصلوں میں کوئی نسبت نہیں ہوتی ،ایمان اورمعاشرتی رسومات وروایتی توہمات میں کوئی شےمشترک نہیں ہے۔ایمان بالاسلاف کا حال ذہن نہ ہی ہو یا غیر نہ ہی اپنی بنیادی ساخت میں بالکل ایک جیسا ہے، دونوں اپنا استناد دحی خدادندی نبیں ماضی کے کھنڈرات سے حاصل کرتے ہیں، ایمان بالرسالت کے دونوں میسال مکر ہیں۔

والسلام على من اتبع الهدى

# قرآن مجيدے محروي كاازاله

## غيرقرآن

ا۔ احساس محرومی سے محروم انسان اپنی موجودہ حالت پراس وقت تک مطمئن اور قانع رہتا ہے ، جب تک اپنی محرومی سے آشانہیں ہوجاتا ۔ محرومی سے آگاہ ہوجائے کے بعد محروم انسانوں کے ہاتھ میں قناعت پندی کا داعیہ وہ تھیار ہے جوزندگی کو آسودہ رکھتا ہے ۔ محرومی پرقناعت کا داعیہ سخس ہوتا ہے مگر ہر محرومی پرقانا عت کا داعیہ سخس ہوتا ہوئی کہ اس قدر شدید اور اذبت افزاہوتی ہیں کہ ان کے ازالے کے در پے نہ ہونایا ان کی موجودگی پرقناعت کر لینا اس قدر شنچ اور فتیج طرز عمل ہوتا ہے کہ جس کی توقع انسان ایسی اشرف المخلوقات ہت ہے محال ہے ۔ احساس محرومی کی شدت اور ضعف کا انحصار اس شے کے مقام و ایسی اشرف المخلوقات ہت ہوں ہے انسان محروم ہوتا ہے ۔ انسانی شعور کا جو پہلواشیا وا عمال اور افکارو ایکار کے مقام و منصب یا قدرو قیت کا تعین کرتا ہے وہ بی یہ طے کرتا ہے کہ محرومی کی سطح کیا ہے؟ شعور کے دیگر پہلووں کی طرح کے بہلونشو ونما یا فتہ نہ ہوتو ایک طرف انسان اس فضیلت سے محروم ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی محرومی کی از الداس سے عاری رہتا ہے ۔ حقائق وفضائل کے مدارج متفاوت ہوتے ہیں اس لیے مخرومی کی از الداس سے کم تر در ہے کی لیے خرومی کی از الداس سے کم تر در جے کی لیے خرومی کی از الداس سے کم تر در ہے کی لیے خرومی کی از الداس سے کم تر در جے کی لیے خرومی کی از الداس سے کم تر در جی کی لیے خرومی کی از الداس سے کم تر در جی کی لیے خرومی کی از الداس سے کم تر در جے کی ایک کے مدارج متفاوت ہوتے ہیں ۔ اعلیٰ ترین فضیلت کی محرومی کا از الداس سے کم تر در جے کی

فضیلت سے نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہوسکتا ہے، گراس امر کا ادراک فقط ای صورت میں ممکن ہوتا ہے جب انسانی شعور کا وہ پہلوتر بیت یا فقہ ہو جو مدارج کے نفاوت کا ادراک کرتا ہے۔ تقائق وفضائل کے مدارج کا شعورنشو ونمایا فقہ نہ ہو تو انسانی ذبن ایک وضعی نظام مدارج تیار کرلیتا ہے اوراس پراطمینان اور قناعت کا احساس پیدا کرلیتا ہے۔ تقائق وفضائل کے فیقی اور فطری مدارج کے پیدا کرلیتا ہے۔ تقائق وفضائل کے فیقی اور فطری مدارج کے فہم وادراک کواس وقت تک مستورر کھنے میں کامیاب رہتا ہے جب تک انسان کی توجہ حقیقت اور فضیلت کی اصل صورت کی جانب نہیں ہوجاتی ۔ تقائق وفضائل اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کے شعور میں بہت میں اساس رکھتے ہیں۔

ایس سے معنی استان میں معام رقوی استانی کے معظم رقوی این ارتقا اور متواز ن شوونما کے لیے صحبت و تربیت کے محت و جور اصل اس صحبت و جور تیں ۔ تقائل وفضائل کی محروم رق کے احساس سے فقط وہی انسان محروم ہوتا ہے جو دراصل اس صحبت و تربیت سے محروم رہتا ہے جو شعوری تو کا کی متواز ن نشوونما کی ضامی ہوتی ہے۔ جن اعمال وافکار کی ابھیت ایمانی زاویہ نگاہ سے ممکن نہیں ہوتی ان سے محرومی کی شدت و ایمانی زاویہ نگاہ سے ممکن ہوتی ان سے محرومی کی شدت و ضعف اور خفت و ثقالت کا فیصلہ فقط' ایمانی شعور' ہی کرسکتا ہے۔ ایمانی شعور کے محتویات کا احساس اور اوراک جن حقائق و فضائل پر مشتمل ہے وہ فقط نشاند ہی کرسکتا ہے۔ ایمانی شعور کے محتویات کا احساس اور انسان کے سامنے پٹی کے جاتے ہیں وہ ان کی تقسد این شی ذرا برا برتر دونہیں کر تا اور وہ یہ محسوس کے بغیر نہیں موسل کرنے کا نام ' ایمان کا محتویات کا درا کہ تھے تک رسائی حاصل کرنے کا نام ' ایمان شعور کے محتویات کا درا کہ تبیل ہے۔ انسان ایمانی شعور کے محتویات اور مقضیات کا ادراک اس وقت وجدانی طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ نہیں ہوتا ہول کرتا ہے۔ انسان ایمانی شعور کے محتویات اور مقضیات کا ادراک اس وقت وجدانی طور پر حاصل کر لیتا ہے جیسادہ دلی کے سام تھا ہے قبول کرتا ہے۔

سے۔ شعورا بیانی کے محقوبات و مقضیات کے وجدانی ادراک کا خوابیدہ ہونا اور پوشیدہ رہنا ایمانی نقط نظر سے ایسی کیفیت یا حالت ہے جومکن ہے فقہی معنی میں سلب ایمان متصور نہ ہو گرنفس الا مرمیں ایمان کے تحقق اور وقوع کے تمام امکانات معدوم کیے بغیر یہ کیفیت باتی نہیں رہ سکتی شعورا بیمانی کے مقتضیات کونظر انداز کرنا ، ان سے اعراض برتایا ان سے محرومی پرقائع ہونا ایسا طرز عمل ہے جو کسی صورت میں اس ' وجدانی

ادراک' سے مناسب نہیں رکھتا جو سادہ دلی کے ساتھ ایمان قبول کرنے سے ہرانسان کو میسر آتا ہے۔اگر ایمان انسان کا شعوری اور اراوی فیصلہ ہے تو بیمکن نہیں کہ اس کے حقیات اور مقتضیات سے وہ طرز گل روا رکھے جو شعور کے دیگر مدرکات اور ان کے مقتضیات سے رکھا جاتا ہے یا رکھا جاسکتا ہے۔ کی طرز گل کی بقا اس سے وابسة طرز احساس کے بقا کا حال شہوتو اس طرز گل کا بے جان رہم ورواج ہونا مسلم ہے۔ ایمان اور اس کے مقتضیات پر شتمل طرز گل اگر اس طرز گل کا بے جان رہم ورواج ہونا مسلم ہے۔ ایمان اور مقتضیات ایمان کا لازی جو ایسا ایمان کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ ایسا طرز گل کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان اور مقتضیات ایمان اور مقتضیات ایمان کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ ایسا طرز گل کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان اور مقتضیات ایمان اور مقتضیات ایمان کے مقام و منصب اور قدرو منز لت کے شعور کا نشو ونما یا فتہ نہ ہونا اس سے شعور ش اپنی قبولیت کے مقام و منصب اور قدرو منز لت کے شعور کے دیگر مدرکات اور ان کے مقتضیات کی صف میں ایمان اور مقتضیات میں میں ایمان اور مقتضیات میں غیر تربیت ساتھ ہی بیدار ہوجاتے ہیں۔ شعور کے دیگر مہلوؤں کے مدرکات اور ان کے مقتضیات کی صف میں ایمان اور مقتضیات میں غیر تربیت ایمان کوئییں رکھا جاسکتا ، اس لیے کہ شعور کے دیگر مہلوؤں کے مدرکات اور ان کے مقتضیات میں غیر تربیت یافتہ ہونا ، آئیس نظر انداز کرنے کا مستقل جواز ہے۔ گر

#### عشق بن بي ادب نہيں آتا

سے بھان اور مقضیات ایمان کے مقام و منصب اور قدر دو مزلت کی حساسیت ہے، جس سے لا پرواہی غیر ارادی بھی ہوتو انسان کے اعمال صالحہ کے غارت ہوجانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایمان اور مقضیات ایمان کا' وجدانی ادراک' ایمان قبول کرنے کے ساتھ ہی انسانی شعور میں ہویدا نہ ہوگیا ہوتا تو مقضیات ایمان کا' وجدانی ادراک' کھے نہ ہوتی۔ ایمان اور اس کے مقضیات کی حساسیت بھی ایمانی شعور کا فہور کا 'دوجدانی ادراک' ہے جے نظر انداز کرنا ایمانی اعتبار سے انتہائی خطرناک ہی نہیں، خود ایمان سے عاری ہونے کی دلیل بھی ہے۔

۵۔ ایمان اور مقتضیات ایمان کی روشنی میں اپنی موجود ہذہبی روش کا جائزہ لیں تو نام نہاد ذہبی اعلان اور مقتضیات ایمان کے جو ہر ہے جس طرح عاری نظر آتے ہیں وہ مقام استعجاب نہیں بلکہ وہ مقام نفاق کا نمونہ ہے ور نہ بیمکن ہی نہیں تھا کہ ہم قر آن مجید ہے محرومی کو یوں نظر انداز کرتے یا اس محرومی پر یوں قناعت کر لیتے۔ ہم قر آن مجید پڑھ بھے نہیں سکتے اور خیال کرتے ہیں کہ'' یہ کوئی بات نہیں'۔ ایمانی نقطہ نظر سے اس طرز ممل کا جائزہ ایمانی طرز احساس کی روشنی میں لیں اور دیکھیں کہ کیا بیوا قضاً ''کوئی بات نہیں نظر سے اس طرز ممل کا جائزہ ایمانی طرز احساس کی روشنی میں لیں اور دیکھیں کہ کیا بیوا قضاً ''کوئی بات نہیں

ہے''؟ اگرہم یہی بچھرہے ہیں کہ یہ''کوئی بات نہیں'' تو اپنے ایمان کی نفی کے لیے کی مفتی ہے فتو کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ دلی کے ساتھ قبول کیے جانے والے ایمان کا''وجدانی ادراک''اس امر کا بہتر فیصلہ کرسکتا ہے کہ اس موقف کے بعد''ایمان' باقی رہا یا نہیں رہا۔ صاحبانِ ایمان کے شعور میں قر آن مجید کی ایمیت اور قدر ومنزلت کا اس درج تک ہبوط محض غلط نہی یا کم عقلی نہیں ہے، اگر یہ نفر والحاد کی نوعیت کا حامل جرم متھور نہ ہوتو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا عدم ووجود کیساں ہوجائے۔''ایمان'' کا وجود جس ایمیت اور قدر ومنزلت سے مشروط ہے وہ اسے قبول کر لینے کے ساتھ ہی انسان کے شعور میں خود بخود پیدا ہوجاتی ہے۔ جب یے فرض کر لیا جائے کہ''نبوت' کو ایما استخفاف ہے جواس کے انکار کے مساوی ہے۔قرآن مجید کے بغیر زندگی المرکز المکن ہے تو آن مجید کے بغیر زندگی المرکز المکن ہے کہ قرآن مجید کے بغیر زندگی مکن ہے وراصل یہ موقف قرآن مجید کے بغیر زندگی مکن کے ماقو کی بات نہیں ہے' اگر صاحب ایمان کا تعلیمی نصب العین'' کلام اللہ' نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کفر والحاد نہیں ہے' اگر صاحب ایمان کا تعلیمی نصب العین'' کلام اللہ' نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں اللہ مجھ سے مخاطب اور نہ ہدایت گی راہ دکھار ہا ہے۔

۱۹۔ قرآن مجید دعلم اللہ ' ہے، پیغیر علیہ السلام کی ' نبوت ' ہے، ' کلام اللہ ' ہے۔ اس سے اعراض کی ہرصورت، چاہے وہ دانستہ ہو یا نادانستہ ، ادنی نوعیت کی ہو یا برعم خویش ارفع نوعیت کی ہو، وہ للہیت کا نتیجہ ہو یا کفر والحاد کا شاخسانہ ہو، علم و دانش کے نام پر ہو یا جہالت و سفاہت کی کارستانی ہو، ہبر نوع ' منظم اللہ ' لیخی نبوت اور کلام اللہ سے کیمال نوعیت کے بعد کا باعث ہے۔ دین ببر حال ' علم بالوتی ' کا نام ہو علم اللہ ' یعنی نبوت اور کلام اللہ سے کیمال نوعیت کے بعد کا باعث ہے۔ دین ببر حال ' علم بالوتی ' کا نام ہو یا غیر متلو، وین اسلام فقط ' وتی ' میں مقید ہے، اس سے دوری کی ہرصورت ایمان سے دوری سے ، چا ہوہ وہ وہ کی مترصورت ایمان سے اعراض ہے۔ شعور ایمانی اور اس کے مقتضیات اپنے مالل ہوں ہے۔ اس سے اعراض کی ہرصورت ایمان سے اعراض ہے۔ شعور ایمانی اور اس کے مقتضیات اپنے حاصل سے اس طرز عمل کا بی نہیں ، طرز احساس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں جوقر آن مجید کی نبیت خود نبی اکر مصلی اللہ علیہ و کلم کا ہے۔ شعور کا وہ حصہ جو اشیا و اعمال اور افکار وابتکار کی قدر و قیمت اور مقام و منصب کا تعین کرتا ہوں کی طرح سے آگر پوری طرح فنانہیں ہو چکا تو قرآن مجید کو پڑھ کر سجھنے اور سجھ کر پڑھنے سے محروثی کو کسی طرح سے معمول کی محروب میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معمول کی محروب میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معمول کی محروب میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معمول کی محروب کا تصور ناممکن ہو یا جس کے معمول کی محروب میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معمول کی محروب کا تصور ناممکن ہو یا جس کے بغیر زندگی ممکن ہو۔قرآن مجید سے ' محروم' انسان کی حرال نصیبی سے بڑھ کر برنصیبی کا تصور ناممکن ہو یا جس

ثبوت محال ہے۔ ایمان اور مقتضیات ایمان زندہ قوت کی حیثیت سے حیات انسانی میں فعال شدر ہیں تو سب سے پہلے جس حقیقت کی نفی ہوتی ہے وہ خود' دنفسِ ایمان' ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کر سجھنے اور سجھ کر پڑھنے کی تمنا سے فقط وہی شخص عاری ہوتا ہے جونور ایمان کو اپنے شعور میں مجھا چکا ہے اور اسے پنینے نہیں ویتا یا اس کی آب یاری سے دستبر دار ہونے کو اپنامقدر بناچکا ہے۔

فضائل اخلاق سے محروم نمعاشرت میں زندگی بسر کرنا بے حدمشکل سہی مگر ایسی معاشرت میں فقط نظری طور پر ہی نہیں عملا زندگی بسر کرناممکن ہے، غیرعا دلانه معیشت میں انسان کا روزگار بے حد تلخ ہوتا ہے گرالی معیشت عملاً بھی نا قاہل عمل نہیں رہی ، جابرانہ حکومت میں رعیت جبرواستبداد میں پستی ہے گر الی سیاست بھی محال نہیں رہی لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ قر آن مجید سے محروم ہوکر دین وایمان کا وجود قائم ر ہتا ہے یا رکھا جا سکتا ہے تو وہ یقیناً بہت بڑی خلطی کررہا ہے۔ دین وایمان اپنی ماہیت اور اصلیت میں فقط وحی شدہ'' تنزیلات'' میں مقید ہے۔انسانی فہم وفراست کو'' دین'' کی ماہیت واصلیت میں ادنیٰ ترین دخل بھی حاصل نہیں ہے۔انسانی فہم وفراست کو زندگی کے دیگر ہر شعبے میں مداخلت کا حق حاصل ہے، دین و ایمان میں انسانی فنہم وفراست کا کردارسر تا سرانفعالی نہ ہوتو دین رہتا ہے اور نہ ایمان باقی رہتا ہے۔علم بالوحی انسانی علم کا ماخذ ہےاور نہ ملغ ہے۔انسان کےغور وفکر کا نتیج بسوفی صد درست بھی ہوتو وہ علم بالوحی ہےاس امر میں بھی مما ثلت کا دعویٰ نہیں کرسکتا کہ وہ بھی حقیقت کا ویبا بیان ہے جبیبا کہ''علم بالوحی' ہے۔ بیموقف انسانی استعداد کے زائیدہ علم کا استخفاف ہرگزنہیں ،اس کے بجائے اس اصولی موقف سے فقط بین ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ دین وا بمان علم بالوحی پر بنی ہے اور انسانی غور دفکر کا درست ہونا یا برحق ہونا اے علم بالوحی کا مماثل نہیں بنا سکتا۔ دین محدود و شعین اور مقید و مخصر فقط ' وی' میں ہے۔ کسی عالم و فاضل کا تدبر و تظر منی بر قرآن ہونے کی وجہ سے یا'' دین وایمان''کا نتیجہ ہونے کے باعث قرآن مجیدیا دین وایمان کا ادنیٰ ترین جزو بننے كا ماضى ميں اہل تھا نہ حال ميں ہاور نہ ستقبل ميں ہوگا۔ بي خيال سرتا سرباطل اور فاسد ہے كہ ائمه مجہتدین محدثین یامفسرین کا مذبر وتفکر دین وا بمان کا ادنیٰ ترین جزوہے یا ہونے کاحق رکھتا ہے۔

مے قرآن مجید پرجنی انسانی غوروفکر، قرآن مجید کا اتناہی غیر ہے جتناوہ غوروفکر ہے جوقر آن مجید پرجنی نہیں ہے۔ انسانی استعداد کا زائیدہ علم قرآن مجید کا مخالف ہویا موافق ہو ہلم بالوحی نہ ہونے میں یکساں حیثیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کا بدل انسانی علم وفکر بھی نہیں بن سکتا اس لیے قرآن مجید ہے محرومی کا از الہ

غيرقرآن عنيس بوسكا \_اكركى كاخيال بركةرآن مجيدكو يزه كر بحضاور بحدكريز عف عروم بوناكوني محروی نہیں ہے یا بالفرض پرمحروی ہے بھی تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کے بغیر زندگی مکن نہ ہوتو اسے جا ہے کہ "ايمان" اورمقضيات ايمان كاشعور حاصل كرے -ايمان كى مرشت ميں مضم" وجدانى ادراك" اس امركى مجى اجازت نہيں ديتا كەكوئى صاحب ايمان بيۇرض كرسكے كەقر آن مجيد كے بغير زندگى بسر كرناممكن ہے۔ نام نہاد علائے دین کا بیڈیال کا ملا باطل ہے کہ عامة الناس اگر قرآن مجیدے محروم ہیں توان کا پندونصا کے بر جی بیان جوان کے برعم انہیں باتوں کا اعادہ ہے جوقر آن مجید ٹس بیان ہوئی ہیں،قر آن مجید سے محروی کا کسی نه كى سطى پرازالد كرسكتا ہے۔ حكمت ودانائى اور گهرے قد برقظر پر ششتل بحث و حكراريا تقرير وتح بر كوقر آن مجيد ے محروی کا کس مطح پرازالہ فرض کرناایمان باللہ کی ٹنی ہے کم کوئی شے نہیں ہے۔اگرانسان کافہم وفراست اپنے ادراک کی المیت سے علم بالوی کامثل یا بدل یا کسی در ہے کا زالہ یا معادلہ بن سکتا یا تیار کرسکتا ہے تو انسان ك ليعلم بالوى كى لابدى احتياج لاليعنى موتى كلام الله اورانساني كلام ك مايين ظاهرى مما ثلت دونول کے منطوق و پرلول کو مکسال کر سکتی ہے اور نہ دونوں کی حیثیت کے مابین واقع مراتب و پدارج کے فرق کوشتم كرسكتى ہے۔ كلام اللہ سے ظاہرى مماثلت پيدا كر لينے سے انسانى كلام الوہى ہدايت كا حال بن جاتا ہے اور نہ بدل بن سکتا ہے۔ شعریت گزیدہ اذہان جمالیاتی التباس کا شکار ہونے کی وجہ سے شاعرانہ خیال آرائی کو مزل من الله وي كامماثل بمحضة مين كوئي دقت محسول نبيس كرتے توبيان كے شعورا يماني كے فاسد مونے كانتيجہ ہے قرآن مجید" پہلوی" میں ہوسکتا ہے اور نہورانی وعبرانی میں ازسر فرمیان کیا جاسکتا ہے۔

9۔ جس کا خیال ہے کہ قرآن مجید سے مطلوبہ ہدایت میسر نہیں آتی یا جو ہدایت میسر آتی ہے وہ است میسر آتی ہے وہ آج کے انسان کی ضرورت کے اختیار سے ناکافی ہے یا جب تک الوہی ہدایت کو آج کے انسان کی وجنی سطح کے مطابق نہ بنا دیا جائے ، مطلوبہ نتائج برآ مرنہیں ہو سکتے تو یہ فقط جاہلا نہ خیال نہیں ہے ، یہ بھی شعورا کیائی اور اس کے مقضیات کی نفی کا نتیجہ ہے۔ ایمان اور مقضیات ایمان کا شعور فعال ہوتو یہ بھی امشکل نہیں کہ قرآن مجید سے حروی کا از الدسوائے قرآن مجید کے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھے سمجھے بغیر اس سے وابستہ احتیاج کو غیر قرآن سے وابستہ احتیاج کو غیر قرآن سے فاقل بہی نہیں کہ پور انہیں کیا جاسکتا بلکہ قرآن مجید سے وابستہ احتیاج کو غیر قرآن سے پورا کرنے کی تمنیا اور کوشش اگر کفر والحاد متصور نہ ہوتو صاحب ایمان کا صاحب ایمان متصور ہونا محال ہے۔ جس طرز عمل کی تفکیل شعورا بمانی کے پیدا کردہ طرز احساس کی مرہون منت نہیں یا اس طرز احساس پر بنی جس طرز عمل کی تفکیل شعورا بمانی کے پیدا کردہ طرز احساس کی مرہون منت نہیں یا اس طرز احساس پر بنی

نہیں، اس پراصرار کرنااورا ہے قائم رکھنا شعورا کیائی کا نقاضا نہیں ہوسکتا۔ معلوم نہیں فہ بی فہ بن ہے کول فرض کر لیڑا ہے کہ قرآن جمید پڑھنے تھے ہے کروم افراوان انی کے فہم وفراست کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کھی مخلیق کیا جاتھ ہے۔ فہ بی فہمن ہوایت کو جاتھ ہویا صوفی مخلیق کیا جاتھ ہو یا صوفی اسے ہے بھین کر لیڈا چاہے کہ الوئی ہدایت فظافر آن مجید ہاور قرآن مجید ہے اور قرآن مجید ہے اجر ہدایت کا ہر تصور دین والمان کی نبیت ہے لائی ہم وفراست کا ہر دوپ بہر حال غیر قرآن ہے، غیروی ہے اور انسانی فہم وفراست کا ہد مقام ہے اور شرعی ہے۔ انسانی فہم وفراست کا ہدوی ہوگا والی نبید ہیں اس لیے وہ وین بیل بن سکے۔ مسائل کا فقتی و ہدایت فقط منزل من اللہ ہے، وی ہوائی کی سوچ و گھر کا متیجہ ہیں اس لیے وہ وین ہیں اور نہ ہدایت ہیں۔ دین ور است کی سوچ و کھر کا متیجہ ہیں اس لیے وہ وین ہیں اور نہ ہدایت ہیں۔ دین وایمان کے معاطلے و ہدایت فقط منزل من اللہ ہے، وی ہائیا نول کی سوچ و بچار نہیں ہے۔ وی متلوم و یا غیر متلود و نول صورت میں خود نی کریم مالئے کے انسانوں کی سوچ و و بچار نہیں ہے۔ وی متلوم و یا غیر متلود و نول صورت میں خود نی کریم مالئے کا ذاتی اور اک بین ہیں، قودوس کی کا ذاتی فہم وادراک دین وایمان کے معاطلے میں کیا حیثیت رکھ سکتا ہے؟

الدین وایمان سے میسرآئے والی الوبی ہدایت اور الونکی ہدایت سے میسرآئے والا دین وایمان دوالد دین وایمان سے میسرآئے والا دین وایمان دوالوبی ہدایت سے میسرآئے والا دین دوایمان دوالوبی ہدایت نئی دین وایمان ہے۔ الوبی ہدایت کے دونام ہیں۔ دین وایمان الوبی ہدایت ہے اور الوبی ہدایت نئی دین وایمان ہے۔ الوبی ہدایت کامبداومعاد بھی 'دوئی' بعینہ ہے۔ دین وایمان اپنی اصل ہیں اور اپنے محق کی ومنعہا ہیں کا ملا 'دوئی' ہے اور ادفی ترین درجے ہیں بھی انسان کا دین وایمان ہیں اسان کا دین وایمان ہے۔ الوبی انسان کا دین وایمان اپنی اصل ہیں اور اپنے محق کی ومنعہا ہیں کا ملا 'دوئی' ہے اور ادفی ترین درجے ہیں بھی انسان کا ذاتی ہم وادراک نہیں ہے۔ دین وایمان فقط وی الهی ہیں مقید ہے، وی کی تعیر کامبداومعاد فقط مقل انسانی ہے۔ اور کہ نہیں ہے، اس لیے علم بالوی کی عقلی تعیر دین ہے اور نہ ایمان ہے۔ علم بالوی کی عقلی تعیر الوبی مہدایت ہے نہ الوبی ہوئے کا بدل، چاہے کا ملا درست ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی سوچ و بچار اور تفکر و تدیر کا درست ہونا محال ہوئی وہ تخریلات بنا مسلل ہے۔ اور نہ اس کے مہاوی ہونے کا درجہ دے سکتا ہے۔ علم بالوی اصلا انسانی علم ہے۔ 'علم اللہ' 'اور' انسانی علم' کے مابین صرف انتائیس کہ کے مشتر کئیں ہیں۔ انسانی علم ہے۔ 'علم اللہ' 'کور وقبم وادراک بھی نہیں بن سکتا، چہ جا تیک کوئی صاحب ایمان ہے دنیاں کرے کہ انسانی علم کی درجہ ہیں' علی اللہ' کا قائم مقام بن سکتا، چہ جا تیک کوئی صاحب ایمان ہے دیاں کرے کہ انسانی علم کی درجہ ہیں' علی اللہ' کا قائم مقام بن سکتا، چہ جا تیک کوئی صاحب ایمان ہے۔ ایمان کی حرجہ ہیں' علی اللہ' کا قائم مقام بن سکتا ہے یا بنایا جا سکتا

ہے؟ صاحب ایمان کا مسلد پنہیں ہے کہ 'علم اللہ' کی کونی صورت انسانی علم ہن سکتی ہے؟ اس کے بجائے صاحب ایمان کامسکدید ہے کہ "علم اللہ" کو کلی حالہ قائم رکھتے ہوئے انسانی شعور کا حصہ کیوں کر بنایا جاسکتا ہے؟ بدالفاظ دیگردین وایمان ہے محروم انسانیت کودین وایمان سے کیسے سرفراز کیا جائے؟ دین وایمان وی شدہ تنزیلات ربانی سے باہرمکن نہیں ہے تو دین وایمان کاشعور علم بالوی سے ہی ممکن ہے۔صاحب ایمان کے لیے میکن بی نہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر جھنے اور مجھ کر پڑھنے سے محروی کواپنارز ق بنائے رکھے یا ایمان پر قائم ہوتے ہوئے قرآن مجید ہے محرومی کا ازالہ غیر قرآن میں تلاش کرے، یا غیر قرآن کوقرآن مجید کابدل فرض کر سکے۔ انسانی شعوراینی حدود کا دراک نه کرسکے تواہے انسانی شعور کہناممکن نہیں ہے، انسانی شعور اپی حدود میں ہی اپناوظیفہ انجام دے سکتا ہے۔ دین وایمان انسان کے شعوری ادراک میں عقل پر ہنی قضیہ ہاورنے عقل کا ساختہ پرداختہ ' تصور'' ہے۔ دین وایمان جن تصورات دتصدیقات پر شمل ہان کی نسبت بیامر طے ہے کہا گرعقل انسانی کی ذاتی تخلیق ہوں تو وہ دین وایمان نہیں ہیں۔ دین وایمان کی نسبت عقل انسانی کاشعوری ادراک ایمانی تصورات وتقعدیقات کو بعینه قبول کرنے سے ادنیٰ سااعراض اختیار کرے یا ا پمانی تصورات وتصدیقات کوایئے ادراک میں نی تعبیر دے کرتفہیم کی راہ کھو لنے کی سعی کرے تو دین وا پمان کا وجود ضا کع ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔منزل من اللہ کلمات وقضایا انسانی شعور کی حدود تفہیم ہیں واقع ہوتے ہیں، شعور کی حدود تفہیم میں قابل فہم بنانے یا بننے کے لیے انہیں تعبیر نو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ ہبی ذہن کا پیہ نطن وتخمین بلاوجہ اورقطعی بے سبب ہے کہ منزل من اللہ کلمات وقضایا کوشعور کی حدود تفہیم میں واقع ہونے کے لیے تعبیر کی احتیاج ہے، وہ سیجھنے کو تیار ہی نہیں کہ الوہی کلمات وقضایا کی تعبیر ان سے الوہیت کی صفت کو ساقط کردیتی ہے،اور بیا تنابر انقصان ہے کہ اس کا از الدممکن نہیں ہے۔الوہی کلمات وقضایا کی انسانی تعبیر فہم و فراست کے اعتبار سے جس قدراعلی وارفع معیار کی حامل ہو،الوہیت سے اتنا ہی خالی ہوتی ہے جتنا الوہی کلمات و قضایا انسانی تعبیر ہونے کی صفت سے عاری ہوتے ہیں۔

۱۲۔ فقہی نقط نظر ہے الوہی متن کی اس انسانی تعبیر کواعلیٰ وار فع فرض کیا جاتا ہے جو اپنی کلیت میں مملی امکانات کا زیادہ سے زیادہ احصا کرتی ہو منصوص احکام میں''علت' وریافت کرنے والی قانون ساز ذہنت عملی امکانات کا احصا کرتے ہوئے'' حکم بذلت<sub>ہ''</sub> ہے اس قدر دور ہوجاتی ہے کہ تعبیر ہے دریافت شدہ یا وضع شدہ احکام منزل من الله احکام کی طرح دائم الوجوب متصور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ قانون شیں انسانی تعبیری اہمیت اور ضرورت کا اٹکار ممکن نہیں تاہم مجوزہ تھم میں علت کا اشتر اک ایس شے نہیں جو وضع شدہ تھم میں منصوص تھم کا وجوب پیدا کر سکے تعبیر شدہ یا مبینہ فضائل کی تعبیر جدید سے مراد کی عبارت کا قابل شدہ تھم میں منصوص تھم کا وجوب پیدا کر سکے تعبیر شدہ فضائل کی تعبیر جدید سے مراد کی عبارت کا قابل کنہ ہم بیان وضع کرنا ہوتا ہے جسے کہ اللہ نووایک بیان اور تعبیر ہم اور نہائل ہے جسے تعبیر شدہ فضائل کی تعبیر کہا جائے گا۔ فقہی کہ اب اللہ کا بیان کو جدید بیان میں بدلنا ایک الیا اللہ اللہ کا تعبیر شدہ فضائل کی تعبیر کہا جائے گا۔ فقہی ذہمن کی بیکاروائی بھی منزل من اللہ وی متصور ہو۔ بعض غیرمخاط اذبان کا شعورات میں سے جائے ہوں متصور ہو۔ بعض غیرمخاط اذبان کا شعورات میں سے کہ کو گیا ہے کہ فقید کی فقا ہت '' وی مختلف صور تو لیا میں سے ایک صورت ہے۔ ان حضرات کی توجہ غالبًا اس مطرف نہیں گئی کہ غیرو تی کو وہ کی جو انسان کو آسانی کے ساتھ اس ہے ہودہ موقف کو قبول کرنے دے سیام بہر حال ایکان لا ناایسا اقد ام ہے کہ جو انسان کو آسانی کے ساتھ اس ہے ہودہ موقف کو قبول کرنے دے سیام بہر حال طے ہے کہ انسانی علم جا ہے تھم بالوتی کے موافق ہو یا مخالف وتی نہ ہونے میں بالکل کیساں حیثیت کا حامل ہے۔ وی شدہ علم کے مقام ومر ہے کا شعور تربیت یا فتہ ہوتو بھی نہیں کہ انسان اپنے فکری تائج میں دریا وت کر سے یا وہ کی شدہ علم کے مقام مور میں گئی صحت کا سند وانسان اپنے فکری تائج میں دریا وت کرے۔

۔ ۱۳۰۰ ''دوی شدہ علم' انسانی علم کی تصدیق یا تکذیب کے لیے تازل نہیں کیا گیا اور نہ انسانی علم کا سے ۔ انسانی استعداد کے زائیدہ علم کی صحت سے مقام ومنصب ہے کہ وہ اپنے معیار تصدیق پرعلم بالوی کو پر کھ سکے۔ انسانی استعداد کے زائیدہ علم کی صحت انسانی علم کے درست ہونے کے مرجے ۔ وی خداوندی کے صحت یا تھا گئی ، وی خداوندی کی تصدیق کا اہل نہ ہونا انسانی علم کا استخفاف نہیں ہے اور نہ ہی یا انسانی علم کے لیے یہ کوئی شرف کی بات ہے کہ وہ علم اللہ کا تصدیق کنندہ ہے۔ ''دوی شدہ علم'' کا انسانی علم کے معیار پر پورا اتر نا کوئی تقص نہیں اور نہ پورا نہ اتر نا کوئی کمال ہے۔ انسانی علم اور ''دوی شدہ علم'' کا انسانی علم کے معیار پر پورا اتر نا کوئی تقص نہیں اور نہ پورا نہ اتر نا کوئی کمال ہے۔ انسانی علم اور ''دوی شدہ علم'' کا انسانی علم کے معیار پر دور النوی نسبتوں کی جبتو جاہلا نہ طرزعمل متصور نہ ہوتو انسان اور خدا کے مابین مقطر میں جانے اور خدا تعالیٰ کا طل انسان اور انسانی نقص خدا متصور ہونا شروع ہوجا ہے۔ مابین مراجب کا ملا فنا ہو چکا ہو۔ شعور ایمانی کی مطا کر دہ اقد ار اور ان کا نظام مراجب کا ملا فنا ہو چکا ہو۔ شعور ایمانی کی مطا کر دہ اقد ار اور ان کا نظام مراجب ہرصاحب ایمان کے خراہم کر دہ اقد ار اکا نظام مراجب کا ملا فنا ہو چکا ہو۔ شعور ایمانی کی روسے وی خداوندی انسانی علم کی ماراجب ہرصاحب ایمان کے شعور علی و دیعت شدہ ہے۔ شعور ایمانی کی روسے وی خداوندی انسانی علم کی

کی ''صورت'' کا نام نہیں ہے اس کے بجائے بیدہ ذریعی کم ہے جس سے انسائی شعور' علم اللہ'' سے آشا میں موجود ہے۔ وی شدہ علم کے مقام وحرت کی انسانی علم وحمت ش ہوتا ہے۔ اگرصا حب ایمان سے محفا شروع کردے کہ دی شدہ علم اوراس کے محقویات کا بدل انسانی علم و حکمت ش موجود ہے یا جونصب العین وی شدہ علم کے وسلے سے حیات انسانی عیم موجود ہے یا جونصب العین وی شدہ علم کے وسلے سے حیات انسانی عیم و حکمت ہے ، انسانی علم و حکمت ہے محکمت ہے ہی وہ قابل الحصول ہے قوکم وایمان میں فرق کر نالا یعنی ہے۔

اور ندوور ترسکتا ہے۔ 'علم اللہ'' اور انسانی علم کے این ایس کوئی اصول اسے 'علم اللہ'' کے قریب ترکرسکتا ہے اور ندوور ترکسکتا ہے۔ 'علم اللہ'' اور انسانی علم کے این ایس کوئی نبیت موجودی نہیں جس کے سبب بیڈر خس کیا جاسکے کدونوں میں اشتر اک چقق ہوسکتا ہے۔ شکلمین 'علم اللہ'' کوجس اصول قدم سے متاز سجھتے رہے ہیں وہ اصول کی اعتبار سے 'علم اللہ'' کا احمیازی وصف متصور نہیں ہوسکتا۔ ''علم بالوگ' بی' علم اللہ'' ہے ، قدم وحدوث اور غیاب و شہودکو' علم اللہ'' کی طرف تا تبھی کی بنیاد سے منسوب کیا گیا ہے۔ اگر ''علم اللہ'' کی طرف اور حدوث کا ادر انسانی کی طرح قدم کا اختساب ''علم اللہ'' کی طرف اور حدوث کا اختساب انسانی علم کی طرف اور حدوث کا اختساب انسانی علم کی طرف اور حدوث کا گئی سے کہ تا اختساب انسانی علم کی طرف کا ذریعے ''علم اللہ'' کو تعین کرنے کا ذریعے ''علم اللہ'' کو تعین کرنے کا ذریعے ''علم اللہ'' کو تعین نورو می کو کا خوار و جم کو خوال سے ایسا کرسکتا ہے ، ''علم'' کے دائر ہے میں ''علم اللہ'' کا تعین فقط علم اللہ لیک علم بالوتی سے ہی ممکن ہوسکتا ہے۔ ''علم'' کے دائر ہے میں ''علم اللہ'' کا تعین فقط علم اللہ لیک غلور سے ہی ممکن ہوسکتا ہے۔ ''علم'' کے دائر ہے میں ''علم اللہ'' کا تعین فقط علم اللہ لیک غلور سے ہی ممکن ہوسکتا ہے۔ ''علم'' کے دائر ہے میں ''علم اللہ'' کا تعین فقط علم اللہ لیک غلور سے ہی ممکن ہوسکتا ہے۔ ''علم'' کے دائر ہے میں ''علم اللہ'' کا تعین فقط علم اللہ لیک غلور سے ہی ممکن ہوسکتا ہے۔

8۔ جس مقصد کے حصول کے لیے وی شدہ علم انسان کوعطا کیا گیا ہے، انسانی علم ودائش اپنے عروج کمال تک رسائی حاصل کر چکنے کے بعد بھی اس مقصد کے حصول میں اتنا ہی دور ہوگی جتناوہ اپنی ناقص ترین صورت میں ہوتی ہے۔ نہ ہی ذبن چا ہے فقہی ہو یا صوفی ، اس حقیقت کو باور کیے بغیر وی شدہ علم کے بجائے انسانی فہم وفر است سے مقصود بعثت کے حصول کی جدو جہد کرتا ہے۔ جو ذبہن علمی مسائل اور علمی نقاط پیدا کرنے کے در پے رہتا ہے اور سجھتا ہے کہ مقصود بعثت اس ذر لیعے سے حاصل کر لے گا بقینا گراہی و ضلال کی راہ پر ہے۔ انسانی ذبمن پیچیدگی اور جرت میں مبہوت رہنے میں جمالیاتی تسکین و تحسین محسوس کرتا کے مقاصد حاصل کر رہتا ہے۔ فقہی اور صوفی ذبن پیچیدگی اور جرت کی کیفیت کے ذر لیع ہے مگر جلد یا بدیرا کتا ہے کا شکار ہو کر رہتا ہے۔ فقہی اور صوفی ذبن پیچیدگی اور جرت کی کیفیت کے ذر لیع ہے بغیمرانہ تعلیم کے مقاصد حاصل کرتا چاہتا ہے، جرت ہے کہ وہ یہ بیجینے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ اللہ کا

پندیدہ انسان 'علم اللہ' کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہدایت اور حصول ہدایت کے لیے مقبادل اور متوازی متون وضع کرنا اور تزکیہ اور تظمیر نفس کے لیے مقبادل اور متوازی اعمال و افعال کی تفکیل ای جہالت کا شاخسانہ ہے جو ''علم اللہ'' کونظر انداز کرنے سے وجود میں آئی ہیں۔ فرجی ذہن سے مجھ رہا ہے کہ علم بالوی کا متوازی یا مقبادل علم انسان کے شعور میں عیاں یا پوشیدہ موجود ہے، اسے فقط منکشف کرنا ہے اور انسان 'علم بالوی'' سے مستغنی ہوجائے گا۔

۱۱۱ مدعائے بیان بہ ہے کہ اگرہم بی جھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر تا تعان اور سے جو وم ہونا کوئی بات نہیں ہے قو ہمیں اپنے طرز احساس کا جائزہ لیمنا چاہیے کہ آیا یہ طرز احساس ایجان اور مقتضیات ایمان کے ساتھ کی طرح کا تعلق رکھتا ہے؟ قرآن مجید ہے جو وی کو دیگر محرومیوں میں شامل کر نااور اس محرومی پرقائع ہو جانا ایمان اور مقتضیات ایمان کی نفی کے متر ادف طرز عمل ہے۔قرآن مجید ہے محرومی کا ازالہ غیرقرآن ہے کرنا اور یہ بھٹا کہ کی سطح پراس محرومی کا ازالہ ہوگیا ہے ایمانی طرز عمل نہیں ہے۔قرآن مجید کے نزول کی غایت کو غیرقرآن سے حاصل کرنا عمکن نہیں ہے۔قرآن مجید سے محرومی کا ازالہ مکن نہیں ہے۔قرآن مجید سے محرومی کا ازالہ مکن نہیں ہے چاہے وہ قرآن مجید کا ترجہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہدایت اور حصول ہدایت کے لیے متباول اور متواز کی متون اور متباول اور متوازی اعمال وضع کرنا چاہے حسن نیت پر ہی کیوں نٹری ہو، ان سے پیٹے مرفق اللہ کے مقصود بعثت حاصل کرنا نہ صرف ناعمکن ہے بلکہ ایسا خیال کرنا بھی ایمان کے بئیاد ہی تقاضوں کے خلاف ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى

### سقت اور بدعت

ا۔ "الدین مزل من اللہ ہے، مزبر وی ہے بینی برعقل ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ "دین مزل من اللہ ہے، انسانی غوروفکر کا نتیج نہیں ہے۔ انسان کے پاس "دی "کے علاوہ کوئی ذریعہ راستہ، واسط اور وسلہ نہیں ہے جس ہے وہ" الدین " تک رسائی حاصل کر سکے۔ "الدین " انسان کی عقلی وضع و تفکیل سے خارج ہے مطلقا خارج ہے۔ انسان " خدا" کا تصور قائم کر سکتا ہے، اچھائی اور برائی ، نیکی اور بدی کو بجھ سکتا ہے، یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جھے ایمان کو قبول کرنا ہے یانہیں کرنا ہے گر نہ انسان کے عقل کا وضع کردہ" تصور خدا" دین ہے، نہ اچھائی اور برائی کا عقلی اور ارک دین ہے، نہ نیکی اور بدی کا وہبی شعور دین ہے، جتی کہ انسان کا پیشعوری ہے، نہ ایک اور بدی کا وہبی شعور دین ہے، تی کہ انسان کا پیشعوری فیصلہ کہ جھے ایمان قبول کرنا ہے بینہیں کرنا ہے بھی "دین" نہیں ہے۔ "الدین" فقط مزل من اللہ وتی ہیں محدود ہے، علم اللہ علم بالوتی ہے اور پھی نہیں ہے۔ نہیں انسان کی متدین فکر" دین "نہیں ہے، تنی انسان کا محدود ہے، علم اللہ علم بالوتی ہے اور پھی نہیں ہے۔ نہیں انسان کی متدین فکر" دین "نہیں ہے، تنی کی صوبی نیکی ہے، برائی برائی برائی ہے گران تمام باتوں ہیں" دین" مین کی ایک شرعی ہے۔ "دین نقط اور فقط" حکم اللہ" ہے، امر اللہ ہے، وتی شدہ علم ہے۔ جس علم کا مبدا" وتی "نہیں ہے وہ دال علم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین" ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین " ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین " ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین " ہے اور دوسرے ذر یعے ہے حاصل ہونے والاعلم" الدین " ہے اور دوسرے ذر الیع ہے حاصل ہونے والاعلی الیا میں ایک دوسرے دی اور الیوں کی اور دوسرے دی اور الیوں کی اور کی

انسان جاہے ئی بی کیول شہو،اسکاجو کلم وادراک،انسائی تعلیم ور بیت،انسائی تجرباور تعال سے وجود میں آتا ہے یاتھیل یا تا ہوہ الدین "میں ہے۔ بی کاوی علم وادراک" الدین "ہےجو منزل من الله ب، جو "وحي" كيا كيا ب، جوالله كي طرف سے عطا موا بـ جس طرح غير في كي طرف ''وی'' کے نزول وحصول کا کوئی امکان ٹبیں ہے،ای طرح غیرٹی کاعلم کس سطح پر''الدین' ٹبیس ہےاور نہ ہو کی بری تعظیم ہے، نیک اور صالح انسان کا کردار قائل رشک ہے، مثال پرتی کانمونہ ہے مرتعظیم وتقدس کے جذبات كسى حقيقت كى ماهيت كوبدل نهيس كتة \_ "علم بالوى" كى ماهيت اس علم برتا سرمنفر داورمتاز ب جوانسان ایم معمول کی استعداد علمید کو کام میں لا کر حاصل کرتا ہے۔ یا کہاز انسانوں کا ذہن یا کی وطہارت کے اعلیٰ ترین معیار کا حامل ہونے کے باوجود' وی' ہے اور نہ' وی' کامتوازی ہوسکتا ہے۔ مہدین افراد کا عقل وفكر منى بردين موتا بي يا موسكنا بي مكروى كامثل باورندبدل بي خود في كالفير كى ذاك مزل من الله وي كوايي ادراك ذاتى عمتاز ركيني مكلف بي توجميل مجه لينا چاي كه "الدين" وهستقل بالذات فضيلت بجووى سے بامركہيں نہيں ہے۔ جہال كہيں" دين" كى استقلالي حيثيت يعنى" علم بالوحي" مونا فنا ہو جائے اسے ' دین' کے بچائے دین کی دشنی پر بنی تصور خیال کرنا ضروری ہے۔ نبی مَا اللَّیمُ اللَّمُ اللّ ذمدداری ش ایمان لانے والے برابر کے شریک ہیں وہ' الدین' کو غیروین سے متازر کھنا اوران دونوں کے مابین ہرنوع کے التباس کور فع کرنا ہے۔

سے جبانیان الدین کومتفل بالذات نفیلت کی حیثیت ہے قبول کر لیتا ہے قواس کے سوچنے بچھے اور کر داروا طوار پی واقعتا تبدیلی آ جاتی ہے جو یقیناً بہت اہم اور قابل قدر ہے۔ ' دین ' پر ایمان لانے کے نتیج پین فکر وعمل ہیں رونما ہونے والی تبدیلی چا ہے انسانی تناظر میں جس قدر عظیم وار فع ہو' دین ' بہر حال نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ مشکر خدا اور ظلم و قعدی میں جتلا ظالم و جابر انسان کا غور و فکر خدا پر ایمان رکھنے والے اور منصف مزاج انسان کا سانہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان اور عادل و انصاف پندانسان کا طرز عمل تعظیم و نقذیس کے قابل ہوتا ہے، قابل رشک ہے، فخر انسانیت ہے گر' دین ' نہیں ہے۔ جو تعظیم و نقذیس کے قابل ہوتا ہے، قابل رشک ہے، فخر انسانیت ہے گر' دین ' نہیں ہے۔ جو تعظیم و نقذیس ' کا حق ہے وہ انسانی اقدار میں سے کی بھی قدر و فضیلت میں پائی جاتی ہے اور نددی جاسکتی ہے۔ ' دین' اور غیروی' کا حق ہے وہ انسان وی اور غیروی

کی تعظیم و نقلایس کوایک شے فرض کرنا شروع کردتیا ہے تو یہ بات ظلم و زیادتی کی اس انتہا کو چھولیتی ہے جو ایمان کے جو ہر سے انسان کو کروم کر دیتی ہے۔ غیر دین کو' دین' فرض کرنا یا جھنا دینی اعتبار سے اشاہی برنا ظلم نے جتنا برناظلم' دین' کو فیر دین بنا دینا ہے۔ ہم انسانوں کے ہاتھ یس' دین' اور' غیر دین' کے مابین فرق واحمیا نوا مینا ہے۔ ہم انسانوں کے ہاتھ یس' دین' اور' غیر دین' ہے۔ اس کے سوا فرق واحمیا نوا کی بیانہ یا معیار نہیں ہے۔ فرکورہ معیار کونظر انداز کرنے سے نہ فقظ دین' اور' فیر دین' میں فرق واحمیا زکا کوئی پیانہ یا معیار نہیں ہے۔ فرکورہ معیار کونظر انداز کرنے سے نہ فقظ دین وائی ان کا شعور کو ہوجاتا ہے بلکہ کفر والحاد عین دین متصور ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ جن لوگوں کو بیروا ہمہ لاتی ہو چکا ہے کہ احبار در بہاں لیعنی علما و مشائخ کے وضع کر دو احکام وفیا وئی اور اقوال وافعال دین ہیں ، دین کا حصہ ہیں ، دین کی مثل ہیں یا دین کا بدل ہیں وہ نہ صرف غلط نہی ہیں جتلا ہیں بلکہ شدید ترین گراہی کا شکار ہیں۔ ' الدین' احبار در بہان کے افکار واحوال کا نام ہے اور ندان کے عادات واطوار کا نام ہے۔ دین نی کا شکار ہیں ہیں ہونگا کی زات کے سوا میں ہونگا ہیں بید نہیں نام ہونی کی ذات کے سوا کہیں ہیں ہونگی گرین نام ہونگا ہیں ہونگی کی زات کے سوا کہیں ہیں میں نہیں آتا۔

اور المقدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ''سنت' اور 'برعت' کے حقیق مدلول کے تعین کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ کی کلے کا لغوی اور اصطلاحی مدلول عین کید دیگر بھی نہیں ہوتا۔ سنت اور برعت دین میں بطور مصطلحات استعمال ہوئے ہیں لہذا ان دونوں کا مدلول لفت کے بجائے ان کے اصطلاحی مفہوم میں مضمر ہے۔ لفت کے وسلے سے اصطلاح اور اصطلاح کے وسلے سے لغوی معنی پر اصرار کرتا نہ صرف غیر علمی رویہ ہے بلکہ جہالت پراڑے رہے کا طرز عمل ہے۔

۵۔ "سنت ایک دین کے دائر آفنہم سے تعلق رکھتا ہے۔ مدارس میں مروجہ علوم میں اس لفظ کا ایک استعمال وہ ہے جو علم فقہ میں دین کے دائر آفنہم سے تعلق رکھتا ہے۔ مدارس میں مروجہ علوم میں اس لفظ کا ایک استعمال وہ ہے جو علم فقہ میں آیا ہے۔ سنت کا فقیمی مفہوم وہ نہیں ہے جو اس لفظ کا دینی مفہوم ہے۔ اس طرح "نبوعت" کا دینی مفہوم اور ہے اور فقہی مفہوم بالکل دوسری شے ہے۔ فقہ میں "سنت" اس دینی مطالبیمل کا نام ہے جو" فرض" سے کم اور "مباح" سنت" کی حیثیت الی ہے جس کر مان دوسری شاخیل کا حامل ہوفقہی نقط نظر سے" سنت" کی حیثیت الی ہے جس کو اختیار کرنا" ناپندیدہ" ہے۔ فقہی تناظر میں فرض یا واجب سے پیدا ہونے والا مطالبیمل انسان کے دائرہ اختیار کوسلب کر لیتا ہے، چنا نچے فرض وواجب کی حالت میں ترک کیے جاسکتے ہیں مطالبیمل انسان کے دائرہ اختیار کوسلب کر لیتا ہے، چنا نچے فرض وواجب کی حالت میں ترک کیے جاسکتے ہیں

اور ندان کا ترک کرنا فقط پندیده یا ناپیندیده ہونے تک محدود ہے بلکہ مستوجب سزا ہے۔ فقہی فظام مداری پیل ' سنت' کوفرض وواجب کا درجہ حاصل ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ تا ہم' ' سنت' دینی اعتبار ہے ایسی شخہیں ہے جس پر نفس ایمان یانفس دین پورے کا پورا قائم نہ ہو۔ ' سنت' کے بارے میں علائے فقہ کا موقف بالکل واضح ہے کہ بیاصلا نبی کا الیانی یافتی کی طرف منسوب ہے اور الوہی یا دینی مطالب نہیں ہے۔ چنا نجی ' سنت' کا تارک ان کی نظر میں اتنا معصیت کا رنہیں ہے جتنا فرض کا تارک ہے نہیں، فرض کا مشکر'' کافر' ہے، سنت کا مشکر کا فر نہیں ہے۔ فقہ کے تصوید بین میں ' سنت' دین کے بنیادی مطالبات میں شامل نہیں ہے، ' سنت' ان کے شہیں ہے۔ وقتہ کے تصوید بین میں اور حقیقی مطالب ' سنت' کے بغیر نہ صرف پودا ہو جا تا ہے بلکہ ' رند یک دین کا نمائشی مطالبہ ہے۔ دین کا اصلی اور حقیقی مطالبہ ' سنت' کے بغیر نہ صرف پودا ہو جا تا ہے بلکہ ' سنت' کو درخور اعتباء کے بغیر بھی پورا ہوسکتا ہے، گویا فقہی معنی میں سنت ' ضروریا ت دین' کے بجائے ' ' سنت' کو درخور اعتباء کے بغیر بھی پورا ہوسکتا ہے، گویا فقہی معنی میں سنت ' ضروریا ت دین' کے بجائے ' ' سنت' کو درخور اعتباء کے بغیر بھی پورا ہوسکتا ہے، گویا فقہی معنی میں سنت ' ضروریا ت دین' کے بجائے ' ' سنت' کو درخور اعتباء کے بغیر بھی پورا ہوسکتا ہے، گویا فقہی معنی میں سنت ' ضروریا ت دین' کے بجائے ' ' سنت' کو درخور اعتباء کے بغیر بھی ہورا ہوسکتا ہے، گویا فقہی معنی میں سنت ' ضروریا ت دین' کے بجائے ' ' سنت' کو درخور اعتباء کے بغیر بھی ہورا ہوسکتا ہے، گویا فقہی معنی میں سنت ' ضروریا ت دین' میں ہے ہے۔

است نقمی نقط نظر ہے ''قرآن مجید''جس طرح اصلاً منسوب الی اللہ ہائی طرح''سنت' 'صلاً منسوب الی اللہ ہائی نقط نظر ہے ''قول فعل اور تقریر کوفقہ میں ''سنت' 'مجھا جاتا ہے اور ای نبست ہے ''سنت' کلام اللہ کے مقابلے میں درج کے اعتبار سے نصرف کم اور خفیف''امردین'' ہے بلکہ اس کے ''سنت' کلام اللہ کے مقابلے میں درج کے اعتبار سے نصرف کم اور خفیف''امردین'' ہے بلکہ اس کے ''امردین'' ہونے کوقبول کرنے میں تکلف نمایاں ہے۔ اگر چہ''سنت' فقہی اعتبار سے فئی بر''وئی' ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کا سامقام و مرتبہ نہیں رکھتی۔''دین' کا جوتصور تانونی ذبن نے وضع کر رکھا ہے اس کی رو سے ''کتاب'' اور''سنت'' میں نہ فقط مدارج کا تفاوت ہے بلکہ ونوں سے حاصل ہونے والا' المر دین'' بھی کیساں نوعیت کا نہیں ہے۔ اللہ کے نی کا اللہ کے اللہ کے کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں میں میاں کوئی کوئی کوئی کا موضوع بن کررہ جاتا ہے اور الل ایمان کے لیے اصل کرنا میں مفاد کا حال نہیں رہتا جو نی کا گھیڈ کم کوئی ہوائے کا موضوع بن کررہ جاتا ہے اور اہل ایمان کے لیے اس کھی مفاد کا حال نہیں رہتا جو نی کا گھیڈ کم کوئی ہوائے نس سے دیادہ کی تو تو میں مفاد نی کا گھیڈ کم کو حاصل ہوتا ہے وہ اپینہ صاحب ایمان کوئیسر نہ ہوتو ایمان کا دعویٰ ہوائے نس سے ذیادہ کی تو تو میں ہوتا ہے۔ ''علم بالوتی'' سے جو تعلی مفاد نی کا گھیڈ کم کو حاصل ہوتا ہے وہ ایک مفاد کی کا گھیڈ کم کوئی ہوائے نس سے ذیا ہوں کہوئیس ہے۔

کے دین معنی میں "سنت" کا مقام و مرتبداس سے بہت بلند ہے جوفقہ میں بیان ہوا ہے۔ دین معنی میں "سنت" کے بغیر "دین" کے قابل عمل ہونے کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ "کتاب الله و سنة نبیه"

كى تركيب سے اكركى كويدوا بمدلاق مواہ كى "سنة نبيه" كامقام" كتاب الله" سے كم ہے يا" كتاب الله" سنت كے بغير قابل عمل ہے يادين اعتبارت 'الكتاب' استقل بالذات شے ہو'سنت' كے بغير قابل فهم ہے تو وہ یقینا غلط بھی اور شدید ترین گراہی میں مبتلا ہے۔ 'الکتاب' جس طرح ''منزل من اللہ' ہے بالکل ای طرح" سنت" بھی منزل من اللہ ہے۔ کتاب کوسنت سے اور سنت کو کتاب سے جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ جدا يں۔جس طرح" كتاب الله" كے بغير" سنت وين بيس بهاى طرح" سنت كے بغير" كتاب الله" قابل عمل ہاورند' دین' ہے۔ کتاب اللهٰ (علم' بوقو "سنت عمل ہے، اس علم ک تعمیلی بیت ہے جو کتاب الله میں بیان ہوا ہے، استقیلی ہیئت کے سوا "حکم الله" کی ادائیگی کی صورت ہے اور ندام کان ہے۔ کتاب الله میں اقيموا الصلوة ب،اس كتفيلى بيئت (قبارخ بونا ، كبير تحريم، قيام، ركوع ، جود، تشهداورسلام) "سنت" ہے۔ لیقیلی بیت (structure )of (performance)ای طرح مزل من اللہ ہے جس طرح "کاب الله "منزل من الله ہے۔ دونوں علم بالوی ہیں ، دونوں منزل من اللہ ہیں ، دونوں "نفس دین" ہیں ، ' دین" انہی دو سے تشکیل یا تا ہے، وجود میں آتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کردوسرے کواختیار کیا جاسکتا ہے گریے محمد رسول الشطاليُّؤَمُ كا"وين' نهيں ہے، يدفرموم بدعت ہے۔ ني مَثَالَيْنِكُم نے فرمايا" فانى توكت فيكم ماان احذتم به لن کی سنت قابل تقسیم منویت کے حامل ایک دوسرے سے متاز اور منفر دامور نہیں ہیں، ایک ہی شے ہیں۔ سنت '''نی اللہ'' کے ادراک ذاتی کا فیصلہ ہیں ہے۔''نی اللہ'' کے ادراک ِ ذاتی پڑھی فیصلہ''اللہ کا دین' مجھی نہیں ہوتا '' دین' 'نبی اللہ پروحی کیا جاتا ہے۔'' سنت' دین کا تھیلی حصہ ہیں بلکہ نفس دین ہے۔

۸۔ نہ ہی ذہن کا فہم دین جران کن ہے، جس کی روسے ''سنت' پر عمل کرنا دین کی تھیلی فضیلت ہوتے فضیلت ہاوراصلی فضیلت ہوئے ہیں۔ ''سنت' فقہا کے نزدیک' دین' میں تھیلی فضائل' میں شامل ہوتے ہیں اور نہان کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ''سنت' فقہا کے نزدیک' دین' میں تھیلی فضیلت ہونے کی وجہ سے جس در جے کاعمل دین مصور ہوتی ہے، وہ کی لحاظ ہے بھی ''الوہی تھم' 'نہیں قرار پاتی۔ اگر فہ ہی ذہن کی غلط فہمی کی وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلے گا کہ غلط فہمی کی جز'' سنت' کے لفظ کو اصطلاح کے بجائے لغوی معنی میں قبول کرنا ہے۔ ''دین' میں ''سنت' ایک اصطلاح ہے جینے ''الصلوق' ایک دین اصطلاح ہے۔ بعض برعتی اذہان نے ''الصلوق' کے اصطلاحی مدلول کو لغوی مفہوم سے متعین کرنے کی سعی کی اصطلاح ہے۔ بعض برعتی اذہان نے ''الصلوق'' کے اصطلاحی مدلول کو لغوی مفہوم سے متعین کرنے کی سعی کی

ہ، جونصرف بدعت ہے بلکے ملی اعتبارے انتہائی پت خیالی ہے۔ اصطلاح کا مدلول افت سے متعین نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیشہ شارع یا واضع کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح فقہائے ''سنت' کے اصطلاح کے بجائے لغوی معنی کو پیش نظر رکھا تو'' دین'' کا پورا تصور انہیں ازسر نو وضع کرنا پڑا۔ جس کا نتیجہ یہ ہمالاح کے بجائے لغوی معنی کو پیش نظر رکھا تو'' دین'' کا پورا تصور انہیں ازسر نو وضع کرنا پڑا۔ جس کا نتیجہ یہ ہمالات کے مصرف قریب ترکوئی شے متصور ہونا شروع ہوگیا بلکہ الوبی اور انسانی غوروفکر بھی الوبی ہمارے۔

. ٩۔ جس تھیلی ہیئت کے بغیرد پنی اعمال' دینی' متصور نہیں ہوسکتے وہ کھیلی ہیئت'' توقیقی' ہےاور وضعی نہیں ہے۔اے دی غیر تعلوم تھی کہا جاتا ہے، وہ'' سنت' ہے۔'' ٹی اللہ'' کی سنت' ' نی کا لیجز'' کا ذاتی اجتہا د نہیں ہے،منزل من اللہ ہے، نا قائل تغیر وتبدل ہے۔ ''نی تا اللہ اُن کے ذاتی ارادے برجی عمل اور شے ہاوراللہ ك نيّ كى سنت بالكل دوسرى شے ہے۔" ني تاليم "كى سنت" ني تاليم "كے ذاتى ارادے يرينى مونے ك بجائے وی پر شخصر ہوتی ہے تحویل قبلہ ہے ہی عیاں ہے کہ '' نی مَاللّٰیُمُ '' کی سنت،'' نی مَاللّٰیُمُ ' کے ذاتی ارادے ير ين من است المورند" في كَالْيُرُا كَ وَالْ اراد م يرين على است الموتا ب اكر في كالنَّيْر كا والَّ پندونا پند پرامردین مخصر ہوتا تو تحویل قبلہ کے لیے آپ کا ٹیٹی آسان سے زول وی کا بے چینی سے انظار نہ فرماتے قبلدرخ بوناایک عل ب، "سنت" ہے۔ "سنت" نی کالیکم کے علی صفت ہے، نی کالیکم کا وہمل "سنت" ہےجوندفقا حکماً بلکہ ملا بھی ٹی بروی ہو۔ نی تالین کا جومل ٹن بروی نہیں ہو ہ"سنت" انہیں ہے۔ ا۔ فقہاء نے نی ما الیک کے وی شدہ عمل کو غیروی شدہ عمل سے متاز نہیں کیا تو ''سنت' کے دین معنی کو انہیں کھل طور پرنظرانداز کرنا پڑااور''سنت'' کا ایک ایسامفہوم انہیں وضع کرنا پڑا جو''تو قیقی'' کے بجائے کا ملأعقلی اور واقعتا وضعی تھا۔ فقہانے اس بات کی جانب توجہنیں دی کہ' دین' سرتا سرمنی بروتی ہے عقلی اور وضعی امور کو اس میں خل نہیں ہوسکتا۔ ''دین' عقل کی وضعیات پرمشمل متصور ہونے لگے تو "توقيفات" لاليني موكرره جاكي \_"عقل" اور" وي" كي حدود مين جس قدر التباس بزهتا چلا جاتا جات قدر' 'توقيفات' وضعيات يس اور' وضعيات' توقيفات يس دهلتي چلى جاتى بير ـ وحى اورعقل كى حدوديس کہیں تو ار ذہیں ہے اور نیقل اور وی میں ایک آوھایا چندامور مشترک ہیں۔وی اور عقل کے مابین مشتبهات نہیں ہیں جن کہ سے بچاضروری ہون وی عقل نہیں ہاور عقل وی ، نہیں ہے۔ فقہا نی مُلَاثِیْم کے عادات واطواراورشائل وخصائل کو''سنت' کے زمرے میں شامل کرنا

چاہے ہیں، جس کی وجہ ہے ' سنت' کے نفس دین ہونے ہے اُنہیں دست ہردار ہونا پڑا، چرت ہے کہ
انہوں نے اسے قبول کرلیا ہے۔ فقہا کے ہاں ادامروٹوائی کی فہرست تیار کرنا اس قدراہمیت افقیار کرچکا ہے
کہ خود نی کا اللہ اللہ کی شدید ترین تاکید بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن کی۔ کہا ہوسنت ہی وہ عروۃ الوقی ہے
جو صلالت وعصیان ہے محفوظ رہنے کی ضانت ہے تو یہ کیے مکن ہے کہ' سنت' نی کا اللہ ایک ایسا ممل یا طرز
عمل سمجھا جائے جے ترک کرنا'' وین' میں کی بنیا دی نقصان کا باعث نہ ہو؟ نی کا اللہ کی است واطوار اور
شاکل وخصائل کا محبوب ترین ہونا اس امت کا وہ طرز احساس ہے جے قانون سازی مضبوط کر کئی ہے اور نہ
قوم کے عادات واطوار اور شاکل و خصائل کی نہیں ہے جو مفلوب قوم کا نفسیاتی عارضہ بن کر ان کے تہذیبی
لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ قانون سازی کے ذریعے مغلوب و مفتوح قوم میں ان عادات واطوار اور شاکل و
خصائل کو نا فذکیا جاتا ہے جو غالب قوم اپنے لیے بہتر خیال کرتی ہے۔ ملت اسلامیہ کا تعلق نی کا اللہ یکا تعلق نی کا اللہ یک خوا ہر ہے قانون سازی کے حدا اسلامیہ کا ربط و تعلق والہا نہ عشق و مجت کا ہے۔ نی کا اللہ یکا تھی کے دادت واطوار اور شاکل و خصائل ہے جوری و مقہوری کا ہے اور نہ نفسیاتی عارضے کا ہے۔ نی کا اللہ یکا تھی کہ اور نہ نفسیاتی عارضے کا ہے۔ نی کا الہ یکا تھی کا ہے۔ نی کا الہ کے اور نہ نفسیاتی عارضہ کا ہے جو ظاہر ہے قانون سالمیہ کا ربط و تعلق والہا نہ عشق و محبت کا ہے جو ظاہر ہے قانون سے جوازی سند لین کا تحمل ہے اور زبی تات کے جو ظاہر ہے قانون سے حوازی سند لین کا تحمل ہے اور زبی تات واطوار اور شاکل و خصائل سے طرت اسلامیہ کا ربط و تعلق والہا نہ عشق و محبت کا ہے جو ظاہر ہے قانون سے حوازی سند کی کا تھی ہے۔

11- نیم طالی از توقیفات "موتے تو ندصر نے واجب التعمیل ہوتے بلکہ متبادل عادات واطوار اور شاکل و خصائل ہی بروی ہوتے تو لاز آ'' توقیفات "موتے تو ندصر نے واجب التعمیل ہوتے بلکہ متبادل عادات واطوار اور شاکل و خصائل ایمانا ندصر نے نا قابل قبول ہوتے بلکہ حرام ہوتے ۔'' توقیفات "ہر حال میں واجب التعمیل ہوتی ہیں ، ان کا متبادل ممکن نہیں ہوتا ، ان کا متبادل مقران ان کا متبادل مقران ان کا متبادل مقران ان کا متبادل ندصر نے بلکہ مطلقا حرام ہے ۔ فقند سے لے کر قبر میں اتار نے تقمیلی ہیئت توقیفی ہے ، اس کا متبادل ندصر نے ناممکن ہے بلکہ مطلقا حرام ہے ۔ فقند سے لے کر قبر میں اتار نے تک تمام اعمال '' توقیفات' ہیں جو اس امت میں متعمین اور مروح ہیں جن کا بدل ندصر نے ناممکن ہے بلکہ حرام ہے ۔ مسلم معاشر ت میں توقیفی امور کا بدل یا مثل بھی مقبول نہیں ہو سکا اور ند آیندہ ممکن ہے ۔ تمام توقیفات '' ہیں ، منزل من اللہ ہیں ، مقلی اخر اعات نہیں ہیں ، نیم کا افرائی اجتها دات نہیں ہیں ۔ ان کا مبدا قریش کی تہذ ہیں روایات میں سے عقلی ادراک پر بٹنی ان کا مبدا قریش کی تہذ ہی روایات میں سے عقلی ادراک پر بٹنی اس کا استراک پر بٹنی ادراک پر بٹنی ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی عقلی ادراک پر بٹنی نہیں ہوتا ہو نہیں ہوتا اور '' توقیفا سے '' بھی ہوتا ہور کی انسان کی توقی نہیں ہوتا ہور کی بٹنی نہیں ہوتا ہور کی بھی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کیا ہور کی ہوتا ہور کی بھی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہور کیا ہور کیا ہور کی ہوتا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی ہور کیا ہور

ہوتے۔ تو قیفات دائماً منزل من اللہ ہوتے ہیں، وی ہوتے ہیں اور وی نی مُثَلِّ الْنِیْمَ کا اوراک ذاتی نہیں ہے۔''سنت'' نی مُثَالِثْنِیَم کے ان اعمال کونییں کہاجا تا جو' وی''نہیں ہیں۔

'' دین' فقط'' کتاب وسنت' ہے، کتاب وسنت کے سوا'' دین' کسی شے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح" کتاب"عقلی ادراک کی جدوجہد کا نتیج نہیں ہے،اس طرح" سنت" کا وجود بھی عقلی ادراک کی انسانی جدوجهد کا متیجنیں ہے۔اطراف وا کناف عالم میں جہال کہیں دین اسلام پہنچاہے یا اب موجود ہے یا بہنچ رہا ہے' کتاب وسنت' کی ہی صورت میں ہی پہنچا ہے اور موجود ہے۔' کتاب اللہ' کی تر تیب تلاوت ہے کیکراحرام باندھنے،سرکے بال کٹوانے یا مونڈ وانے تک کی تمام''سنن''شعار اسلام اورنفس دین ہیں۔ شعار اسلام اورنفس دین اگرانسان کے ادراک عقلی کی جدوجہد کا نتیجہ ہوتے یا قریش کمہ کی مذہبی یا تہذیبی روايت كالشلسل ہوتے تو اطراف وا كناف عالم ميں أنہيں على حاليہ قائم ركھا جاتا نہ قبول كيا جاتا۔ نبي مَا اللَّهُ يَا کے عادات واطوار اور شائل وخصائل تمام مسلم معاشروں میں این اس حوالے سے مرغوب ومحبوب ہیں،ان کی اہمیت اور افادیت کے لیے یہی حوالہ ہی بہت ہے۔ نبی علیدالسلام کے عادات واطوار اور شائل وخصائل شعار اسلام اورنفس دین ہوتے تو جس طرح ''نماز'' اپن تعمیلی ہیئت کے بغیر ممکن نہیں ہے بالکل ای طرح آئِنًا الله الله عادات واطوار اور شاكل وخصائل كے علاوہ تمام عادات و اطوار اور شاكل و خصائل حرام موتے۔ یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ' سنت' کے دین معنی ہے آپ عُلا اللّٰی کِم اُللّٰ وخصائل اور عادات واطوار کو با ہررکھنا یا کرنا ہمارامقصور نہیں ہے، ہمارا مدعا فقط اتنا ہے کہ دین میں جے'' سنت' کہا جاتا ہے آپ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ کے عادات واطوار اور شاکل و خصائل اس میں شامل نہیں ہیں۔ ' کتاب الله'' اور' سنت ِ رسول مَن الله يَعْمَا الله على منزل من الله عين ، وي عين اعرابي كان لا اذيد عليد و لا انقص" كهنائهي اسى امركوظا بركرتا ب\_كتب احاديث مين يغيم عليه السلام كے عادات واطوار اورشاكل و خصائل کو بالا ہتمام بیان کیا گیا ہے مگران کے واجب التعمیل ہونے پر اصرار کہیں نہیں کیا گیا ہے۔" دین" كواجب التعميل مونے كے ليے دليل كى ضرورت باورنداس كا ثبوت پيش كرنا ايمانى طرزمل ہے۔ جذباتی تقاریر کے زوریر'' دین' کوغیر دین اور غیر دین کو'' دین ' بنانے برمصر فدہبی مقرر عوام کے جذبات کوشتعل کرنے میں کامیاب ہوجائے تواسے اپنا کارنامہ گردانتا ہے۔ وہ پینہیں سجھتا کہ جذبات کاغیرفطری اشتعال غیر دین کو' دین' تہیں بنا سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی اہل ایمان کی نظر

یس جس تعظیم وقو قیر کی حامل ہے، اشتعال گریدہ جذبات اس کے شایان شاں نہیں ہیں۔ ''ایمان' کا مداول اپنی ہستی کے جو ہر میں جس مرکز ثقل سے اعتبار یا فتہ ہوتا ہے وہ آپ نگا ہے گئی ہم شروط اطاعت و ا تباع ہے۔ بیائی ہی غیر مشروط اطاعت و ا تباع ہے۔ بیائی ہی غیر مشروط اطاعت و ا تباع کہ جس کو آپ نگا ہی نے ''دین' بتایا ہے اسے ہی ''دین' ، مسجما جائے اور اسے ہی ''دین' ، بتایا ہے اسے ہی ''دین' ، مسجما جائے اور اسے ہی ''دین' ، بتا جائے۔ فرہبی جذبات کا غیر فطری اشتعال قابل شحسین ہوسکتا ہے گر اس کے نتیج میں پیدا ہونے و الا تخیلاتی خاکہ ''دین' نہیں بن سکتا۔ خطابت کی شعلہ بیائی میں بے سرو پا با تیں بلا ترد دبیان کرنا اور اسے ''دین' خیال کرنا بذات خود فرہبی جذبات کے اشتعال پر بنی نا مناسب رویہ ہے۔ ترد دبیان کرنا اور اسے ''دین' خیال کرنا بذات خود فرہبی جذبات کے اشتعال پر بنی نا مناسب رویہ ہے۔ ''ایمان' بغذ ہے سے عاری طرز احساس اور طرز عمل کانا منہیں ہے گر ایسے جذبے کو بھی ایمان نہیں کہا جا سکتا ہو شعور کے دوسرے اہم پہلووں یعنی اراد ہے اور ادر اک کو بالکل نظر انداز کرد ہے۔ پیغیر علیہ السلام کی ذات ہو شعور کے دوسرے اہم پہلووں یعنی اراد ہے اور ادر اک کو بالکل نظر انداز کرد ہے۔ پیغیر علیہ السلام کی ذات کے علوم تبت کے سامنے فقط جذبات سے تھیل پانے والے رویے گتا نی بھی بن سکتے ہیں اور نہیں یہ بات ہم بہر حال نظر انداز نہیں کرنی جا ہے :

ع نفس گم کرده می آید جنید و بایزید این جا

ام کرده می آید جنید و بایزید این جا

ام کرده می آید جنید و بایزید این جا

ام کرده کی تعظیم کا تقاضا کے لیے "ایمان" جس نوع کی تعظیم کا تقاضا کرتا ہے وہ عقلی خیال آرائی کے بھی میسر نہیں آ کئی۔ یہ ای تعظیم کا تقاضا ہے کہ عقل کو دین یا وی کے سامنے قربان کرنا ضروری ہے۔

نی تا گور نی اسلام کا اور بات ہے اور آپ کے لائے ہوئے" دین "کو غیر مشروط اطاعت وا تباع کے ساتھ قبول کرنا بالکل دوسری بات ہے۔" سنت"کا اختساب رسول الله ما گار نی کا طرف بالکل اسی طرح ہے جیسے پورے دین اسلام کا اختساب آپ من گار نی کی طرف ہے۔ دین اسلام کی خقانیت کا پہلا اور آخری حوالہ فقط نی منافید نی کا اختساب آپ منافید نی کی خوالہ فقط نی منافید نی کا اختساب آپ منافید کی اور کی اور کی آپ کی ذبان مقدس پر ہے۔ آگر کتاب وسنت کے مدلول کا تعین آپ علیہ السلام کے علاوہ کی اور کی آب نیان پر فرض کیا جائے تو یہ نفس ایمان کی نفی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عادات واطوار اور شاکل و خصائل زبان پر فرض کیا جائے تو یہ نفس ایمان کی نفی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عادات واطوار اور شاکل و خصائل کو دور دین "میں شامل نہیں فر مایا تو کیا احبار ور بہان کو یہ تی پہنچتا ہے کہ ان کو" دین "میں شامل نہیں فر مایا تو کیا احبار ور بہان کو یہ تی پہنچتا ہے کہ ان کو" دین "میں شامل نہیں فر مایا تو کیا احبار ور بہان کو یہ تی پہنچتا ہے کہ ان کو" دین "میں شامل کر لیں ؟

عادات واطواراور شائل وخصائل بھی ای طرح سے واجب التعمیل ہوتے جیسے کہ کتاب وسنت واجب التعمیل ہیں۔"دین" کی تبلغ واشاعت آپ مال کا فرض ہے، اے آپ مال کا انداز نہیں کر کتے، آ مِنْ اللَّهُ عَلَى عادات واطواراور شائل وخصائل فس وين بوت توان كي تبلغ واشاعت بهي آ بِ مَاللَّهُ عَلَى مَا فرائض نبوت میں شامل ہوتی اورآپ مَا اللّٰ ان کی تبلیغ بھی بالکل ای طرح فرماتے جیے امور دین کی فرمایا كرتے تھے۔ ' وين' يا '' كتاب وسنت' كوكسى حالت ش بھى ترك نہيں كيا جا سكتا، اس كى جگدكوئى دوسرا طرزعمل اختیار نہیں کیا جاسکتا اور اگر کوئی پیرجسارت کرتا ہے تو جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ اس کا پیطرزعمل بميشه عامت مين مردودمتصور موتا آيا باورآينده بهي مردود بي متصور جوگا ايا كوئي طرز عمل جو"سنت" كا استبدال قرار پائے اصلاوی "برعت" ہے۔ سنت اور بدعت ایک دوسرے کی نفی ای معنی ش ہے که "دین" منزل من الله ہاور عقل كا زائدہ نبیں ہے۔آپ فالنظم نے بھی اپنے عادات واطوار اور شائل وخصائل كو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ تصور بذات خود''بدعت' ہے کہ آپ مُل اللّٰهِ کا کے عادات واطوار اور شائل وخصائل''سنت' ہیں۔جس طرح قرآن مجید''کتاب اللہ'' ہے ای طرح''سنت'' مجھی در حقیقت''سنت الله ' ب جس مين تبديلي كاكوئي امكان نبيس ب - كتاب الله كابنيا دى حواله ني مَا لاينز من اور "سنت الله "كا بنیادی حوالہ بھی آپ ملائظ میں۔آپ ملائظ کے داتی ادراک کو کتاب الله میں کوئی دخل ہے اور نہ 'سنت اللهٰ' میں ذاتی یا شخص پندونا پندکودخل ہے۔آپ مَا اللّٰهُ کم عادات واطوار اور شائل وخصائل ' وی ' منہیں ہیں۔ آپِمَالِيَّا کُمُ کَاوْاتِی اوراک شخص اراده اورانفرادی پندونا پندخالصتاً انسانی افعال بین اورالوبی نہیں ہیں۔ "دين" ميل جيسنت كهاجاتا بوه عقل كافتع كردة "ممل" باور شهوسكتا ب"دين" میں جے''سنت'' تعبیر کیا جاتا ہے وہ فقط منزل من الله''عمل' ہے یا الوہی تھم کی وہ تعمیلی ہیئت ہے جے خود الله تعالى نے انسان کواپنے ني مَالَيْتُهُم ك ور يع سے تعليم فر مايا ہے۔ آپ مَالَيْتُهُم ك جن اعمال كامبداوى خداوندی نہیں ہے،وہ'' سنت' نہیں ہیں،آپ مَاللّٰیُمُ کے ایسے اعمال کو'' سنت' قرار دینا جن کا مبداوی نہیں ہدین میں ''بدعت'' ہے۔سنت اور بدعت میں بنیادی فرق ہی ہے کہ نی مُنافِیْم کے''وحی شدہ''اعمال سنت ہیں اور غیروحی شدہ اعمال سنت نہیں ہیں۔غیروحی شدہ مل جا ہے نبی مَثَافِیْتُم کا ہو یا غیر نبی کا ،اسے سنت قراردینایاائے' دین' میں شامل کرنایا مجھنا'' بدعت' ہے۔'' سنت' کو' بدعت' نہیں بنایا جاسکتا بالکل اس طرح جیسے''بدعت'' کو'' سنت'' قرارنہیں دیا جاسکتا۔

#### 00.5%

۱۸۔ "برعت" کا متعارف فرہی مفہوم نیا خیال، نیاعمل اور نیاطرزعمل یا نیاطرزاحاس ہے۔

سنجیدہ فرہی اذہان کے نزد یک" برعت" ایسے جدید خیال، عمل یا طرزعمل اورطرزاحاس کو کہا جاتا ہے جو

"اولدار بعہ" ہے تا بت ندہو گویا جس عمل، طرزعمل اورطرزاحاس کو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے

تا بت نہ کیا جا سکے وہ" برعت" ہے۔ "برعت" کا فرکورہ مفہوم عام ہے اور فرہی طفوں میں بہت زیادہ

متعارف ہے۔ یہی وہ مفہوم ہے جس کے ذریعے سے ہر فرقہ اپنے علاوہ باقی تمام فرقوں میں برعت کوموجود

پاتا ہے اوراپنے علاوہ ہر فرقے کو اس کا مصدات دیکھتا اور بحستا ہے۔ ہر فرقہ دوسر فرقہ دی محب اسے جہنی سمجھتا

پاتا ہے اوراپنے علاوہ ہر فرقے کو اس کا مصدات دیکھتا اور بحستا ہے۔ ہر فرقہ دوسر فرقے کے مقاطع میں

خود کو" ناجی" اور مہدایت یافتہ سمجھتا ہے اور مخالف فرقے کے برعتی ہونے کی وجہ سے اسے جہنی سمجھتا

ہے۔ "برعت" کا یہ متعارف مفہوم ایسا ہے کہ اس کی رو سے رسول اللہ مظاہری کی وفات کے ساتھ ہی "برعت" کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ چل نکلا ہے جوآج تک کے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔

"برعت" کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ چل نکلا ہے جوآج تک جا ما دوار برعت و ضلالت کا مظہر بن کر رہ برعت" کا ایم خل کی رو سے خلافت راشدہ اور بابعد کے تمام ادوار برعت و ضلالت کا مظہر بن کر رہ جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے اقدام کو" دین" میں شامل فرض کرنے والے صحابہ کرام کے دور کوچھوڑ کر باقی تمام مظاہرہ کو کفروضلالت فرض کرتے چلے تے ہیں۔

19۔ کم زبنی استعداد والا نہ ہی گروہ ، چونکہ اپنے آپ کوعلم ودانش سے نہ صرف دورر کھتا ہے بلکہ

افہام و تفہیم کے روادارانسان کو اپنااور دین کا دیمن جھتا ہے، عددی کٹر سے کے باوجود انہیں ان کے حال پر چھوڑ نے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ مذہبی گروہ جو مذکور ما قبل گروہ سے نبیتا ، ہمتر وہ نی صلاحیت کا حائل ہے، باوجود یکہ پہلے گروہ کو قائم اور برقر ارر کھنے ہیں ان کا بڑا ہا تھ ہے، ان کے نزدیک ' برعت' کی تعریف وہی ہے جو ' اولیہ وہی ہے جو او بر بیان کی گئی ہے۔ ' برعت' ، سنجیدہ مذہبی طبقے کے نزدیک اس مل یا طرز عمل کا نام ہے جو ' اولیہ اربعہ' سے ثابت نہ ہو یا ایبا طرز عمل ہے جس کی اساس ' اولہ اربعہ' سے باہر ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس تعریف کی رو سے کوئی عمل ' برعت' ہے اور نہ آئیدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ عقلی جوازیا عقلی اعتبار یعن ' قیاس' کو فقہ میں جو حیثیت حاصل ہے اس کے پیش نظریہ بات طے ہے کہ کس خطر کر مل کاعقلی جواز قراہم کر دیا جائے تو وہ ' برعت' کے زمرے سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح ' ' سنت' کا تعین عقل ہے کہ کس نہیں بالکل ای طرح برعت کا مفہوم بھی انسانی تخیلات کا مرہون منت نہیں ہے۔ ' ' سنت' اور ' برعت' ، ووفوں اپنے دینی مفہوم کے اعتبار سے اصطلاحی مدلول رکھتے ہیں ، ان کا لغوی معنی عقبی مدلول تک رسائی میں معاون نہیں ہو سکتا۔ سنت کا مبدا' وی ' ہے اور برعت کا مبدا' دعقل' ہے۔ گردینی اعتبار سے مقل کی وہ مبتدعات نہموم ومردود ہیں جو وتی یا معبار ابن جا کیں۔ میں استبدال بن جا کیں۔

والمرزم المرادور ببان یا علاومشائخ کا کوئی طرزم کن است ' ہے اور نہ ' برعت ' ہے، ان کے کی مل یا طرزم کل ' دین ' ہے۔ علاومشائخ ' دین ' کے علاومشائخ ' دین ' کا فظ ہیں ، داوی ہیں ، ان کی اس حیثیت کوچا ہے نیک نیتی ہے ہی کیوں نہ نظر انداز کیا جائے ، بدعت وجود میں آ جائے گی۔ علاومشائخ کے مل اور طرزم کل کو دین جمعنا وہ روش یا طرزم کل ہے جو' دین ' میں کھی پند یدہ نہیں رہا الثامطعون سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ بیروش دین کو نغیر دین ' بنادیتی ہے۔ عدی بن علی حائم ہے نہ کا ایش کے میں اعبدو هم و لکن اجلوا لھم المحوام فاطاعو هم و حوموا علیهم حائم ہے نبی کا ایش کا ایک اس کے بیروگ اور ان کے بیروکاروں کا بیطرزم کل المحد لال فاطاعو هم " احبارور بہان یا علاومشائخ کی بیروش اور ان کے بیروکاروں کا بیطرزم کی نہیں المحد لال فاطاعو ہم ' دین ' بعث ' دین ' میں ' دین کر جونکہ وہ ' احبارور بہان یا علاومشائخ سے جاری ہویا مریدین ومعتقدین ہے ، ' دین ' میں ' دین کر حونکہ وہ نا کہ اور بہان کی جونکہ وہ ' احبارور بہان' ہیں اور بین کہ چونکہ وہ ' احبارور بہان' ہوئی اس لیے قبول کر لین کہ چونکہ وہ ' احبارور بہان' ہیں اور بین دیکھنا کہ ان کی جونکہ وہ ' احبارور بہان اللہ کا بتایا ہوا' دین ' ہے کہیں ہوئی اور سے کم کوئی شے اور بین دیکھنا کہ ان کی بتائی ہوئی بات اللہ کا بتایا ہوا' دین' ہے کہیں ہوئی ادت سے کم کوئی شے

نہیں ہے۔ علاومشائے جب غیردین کو' دین' اور دین کو' غیردین' بنادیں اور ان کی اس بات کو قبول کر لیا جائے تو بھی طرز ممل یاروش' دین' بین ' بین ہے اور پیٹلا تے ہا در پیٹلا نے ہا در است بھی جائے تو بھی طرز ممل یاروش' دین' بین ' بیٹ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بن جائے تو اس مقصد کے لیے ہے۔ عامۃ الناس اور علاومشائے کا نصب العین اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بن جائے تو اس مقصد کے لیے '' فقہ' سب سے زیادہ مضبوط کمین گاہ یا قلعہ ثابت ہوتی ہے۔ حدود اللہ کی خلاف ورزی کے جواز کے لیے بس ایک فتوی کا کافی ہے، جب کوئی مفتی' ہوؤ' کو مش چرب زبانی سے حلال ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سودخور اللہ کا ان ان اس افتیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ مردود بدعت ہے جوسنت کے مدمقابل آتی ہے۔

الا۔ نبی علیہ السلام کے عادات واطوار اور شاکل و خصائل پر اس طرح اصرار کرنا کہ معلوم ہونے لگے کہ مقصود بعث ہی بہی تھے اور جو مقصود بعث ہے اس سے اس صد تک اعراض کرنا کہ وہ غیر ضروری متصور ہونے لگے کہ مقصود بعث ہی بہی تھے اور جو مقصود بعث ہے ۔ مقصود اصلی کے بجائے شیلی امور کونا گزیر خیال کرنا ،علاومشائخ کا وہ طرز عمل ہے جواب ''دین' کی راہ میں رکا وٹ بن چکا ہے فقہی ذہن کی کلام اللہ سے باعتنائی کا بیعالم ہے کہ اس شخص کی امامت کو جائز خیال کرتے ہیں جو کلام اللہ پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا اور سمجھ کر جو نہیں سکتا اور سمجھ کر جو نہیں سکتا اور سمجھ کر جو شخص قر آن مجید کو قر آن مجید کو سماری کے بغیر مگر سمجھ کر بڑھتا ہے اور بیر سمجھ کر آت کے اصولوں کے باسداری کے بغیر مگر سمجھ کر بڑھتا ہے اور پڑھ کر سمجھ لیتا ہے اس کی امامت جائز نہیں ہے اور جو قر آن کی میغیر سمجھ قر آت کے اصولوں کے مطابق پڑھ کر سمجھ لیتا ہے اس کی امامت جائز نہیں ہے اور جو قر آن کی میغیر سمجھ قر آت کے اصولوں کے مطابق پڑھ کے لیتا ہے اس کی امامت جائز خیال کرتے ہیں۔ بیطر زعمل محض اگر بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

المعلی ا

متاز دمنفر در ہے ہیں''سنت' اور''برعت' کا دینی مفہوم قائم و برقر ارر ہتا ہے، چیسے ہی دونوں فر رائع علم ش امتیاز کاشعور تحو ہوتا ہے یا خلا ملط ہوتا ہے،''سنت' اور''برعت' کی حدود بھی غلاملط ہوجاتی ہیں۔''سنت' کا ایک شعین اور محدود مفہوم و مدلول ہے اس طرح''برعت' کا بھی ایک مشعین اور محدود مفہوم و مدلول ہے۔ دینی اعتبار ہے جس طرح ہر ستحن عمل''سنت' نہیں ہے اس طرح ہرنیا عمل یا طرز عمل بھی دینی اعتبار سے ''برعت' نہیں ہے۔

جيباكه يبلع بتايا جاچكا بك' كتاب وسنت "يا" دين "منزل من الله باورانساني غورو فکر کا بتیج نہیں ہے اور' برعت' منزل من اللہ نہیں ہے،انسانی عقل کا وہ ابداع واختر اع ہے جو دین کے مضمرات میں شامل کردیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر' دین' کامبدااور' برعت' کامبداایک ہاورندونوں کے مضمرات دغایات ایک ہیں۔'' دین' میں جے بدعت ہے تعبیر کیا جاتا ہے وہ محض عقلی اختر اع نہیں ہے بلکہ وہ عقلی اخر اع وابداع ہے جو'' دین' کوغیروین اور 'فیردین' کودین بنا دیتا ہے۔''بدعت' عقل کےایے ابداع واختراع كانام بجو 'افترا على الله كذباً" بواس كي صورت فقط ايك ب، 'غيروى' كودين اور'' دین'' کوغیروحی بنادیا جائے ۔ لغوی اعتبار سے عقلی مدر کات کی ہرنوع بدعت ہے گردین مفہوم میں عقل کے جن مدر کات کو بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے وہ فقط ایسے تصورات ہیں جومنزل من اللہ نہیں ہیں بایں ہمہ نہ ہی عقا ئدوا عمال متصور ہونے لگے ہیں۔جس طرح دینی معنی میں''سنت'' کے لفظ کا استعمال لغوی نہیں بلکہ اصطلاحی ہے ای طرح دینی معنی میں لفظ ' برعت' کا مدلول لغوی نہیں ہے بلکہ مطلقا اصطلاحی ہے۔ فرہبی ذہن کی فرقہ برستانہ آرزو نے ''سنت' کے اصطلاحی مدلول کوجس طرح منخ کردیا ہے بالکل اس طرح "بعت" كاصطلاحي معني كوبهي ليس پشت ذال ديا ہے۔ مرفرقد اپني اختر اعات وبدعات كومين" دين" اور مخالف فرقے کے اختراعات و بدعات کو غیروین' بدعت' کہد دیتا ہے۔ فرقد برست فرجی ذہن نے "احبارور مبان" كى اطاعت واتباع مين اس قدرانهاك پيدكرليا ہےكە "حكم الله" كونظراندازكر ناتجى انہيں عین دین معلوم ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے بدعت کا اصطلاحی مدلول فقط ایک ہے لیعنی غیروحی کو''سنت'' قرار دینااور''سنت'' کوغیروجی ہے ٹابت کرنا۔ دینی اعتبار ہے' سنت' کااصطلاحی مدلول''وجی غیر تمکو' کے بغیر مكن نہيں ہے۔''سنت'' نبي مُثَاثِيْزُمُ كے ذاتى ادراك، ذاتى ارادے اور ذاتى پيند و ناپيند كا نامنہيں ہے يا آپِمَا ﷺ کے غیروی شدہ اعمال وافعال' سنت' نہیں ہیں۔'' بدعت' غیر وی شدہ اعمال وافعال کا نام

نہیں ہے بلکہ''سنت' کے متباول یا متوازی غیروتی شدہ اعمال وافعال کا نام ہے۔سنت فقط نبی مُثَاثِیْنِم کوئی شدہ اعمال ہیں، بدعت احبار ور ہبان کے وہ خود ساختہ عقا کدواعمال ہیں جن کے بارے میں انہوں نے غلط دعویٰ کررکھا ہے کہ وہ'' وین' میں یا منزل من اللہ ہیں۔

۱۲۴ اجماع واجتهادمسلم معاشرت كي عمراني ضرورت بي، ني مَالْفَيْم كي نبوت كالشلسل نبيس میں۔اجماع واجتهاد کو'' وین' میں شامل کرنا یا انہیں دین جھنا''بدعت' ہے۔ بید خیال کرنا کہ اجماع واجتهاد ے " حکم اللہ" حاصل ہوتا ہے نہ صرف غلط ہے بلکہ " دین" میں عقل کی ناروا مداخلت اور بدعت ہے۔غیروی ہے' حکم اللہ' حاصل ہوتا ہے اور نہ ہوسکتا ہے، غیروی ہے' حکم اللہ' کے حصول کا امکان فقبی ذہن کا پیدا كرده بعقيقت اختراع بجس في الكي طرف" سنت"كمعنى كوسنح كيا ب اور دوسرى طرف" بدعت" ك معنى و مدلول كوآ تكھول سے او جھل كر ديا ہے۔" وى "كے حلال اور حرام كو" وى "كے علاوہ كى دوسرے ذریعے سے حلال کیا جاسکتا ہے اور نہ حرام کیا جاسکتا ہے۔ایسی تمام جدوجہد جس میں ' وحی شدہ' اوامرونواہی کی صلت وحرمت' وی ' کے علاوہ کسی اور علت سے مشروط بیان کی جائے" علم بالوی ' کا استخفاف ہے جا ہے یہ د طیفہ اجماع کے وسلے سے انجام دیا جائے یا اجتہاد کے ذریعے سے انجام پائے۔''وی'' کی تنتیخ اجماعی عقل سے مکن ہے اور نہ انفرادی عقل سے عقل "علم بالوی" کا مصدق ہے اور نہ میمن ہے،"وی" آپ ا پی مصدق ہے اور آپ اپنی میمن ہے۔ یہ سلم معاشرت کی عمر انی ضرورت بھی ہے اور بقا کی شرط بھی ہے۔ "وی" کے مقام و منصب سے روگردانی نه صرف" برعت" کے فروغ کا باعث ہے بلکہ" سنت" کی قدرومنزلت كشعوركوبهي ضائع كردين كاسبب ب-" وى"كمقام ومنصب كالوراشعورفقط ني مَثَالَيْكُمْ كو حاصل ہے،''وی'' کی قدرومنزلت کاشعور غیرنی سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، نی کا این کے شعور کے علاوہ ہر انسان کا ہر فیصلہ 'وی' کی نسبت بے معنی ہے۔ نی ظاہر کا اور اس کی قدر دمنزلت کا جوشعور حاصل ہے وہ خود وجی غیر متلو ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے۔' وی' کے نبوی شعور کو پس پشت ڈال کر کوئی انسان حق پرقائم رہتا ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ للبذاوی کے مقام ومنصب کا صحیح ادراک فقط نبی مُلاَثِیْمُ کے حوالے مے حمکن ہوگا ، وحی کا مقام ومنصب و ہی ہے جو نبی مُنَالِيْمُ کم کو حاصل ہے ، ماوشان باب میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ۲۵۔ مسلم معاشرت کی عمر انی ضرورت جن امور کو لا زم کرتی ہے وہ بالکل ہی دوسری شے ہیں۔ دین اعتبارے' مطال' کوحرام اور 'حرام' کو حلال نہیں کیا جاسکتا، غیروی ' وی ' کا وظیفہ انجام نہیں دے سکتی

ایشنی اس سے الوہ ہی حلال وحرام ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ احبار ور بہان کی جس روش کو دیئی معنی شن 'نبوعت' کو ہتا جا جا جا جوہ عقل کا اپنی حیثیت سے تجاوز ہے۔ روایتی فی بہی ذائن نے بغیر کس تر دو کے فی کورہ 'نبوعت' کو نہ صرف قبول کر رکھا ہے بلکہ ان کے نزدیک ' دین' اس کے بغیر ممکن متصور نہیں ہوتا۔ اجماع واجہ تہا دسلم معاشرت کی جس عمر انی ضرورت کے لیے قانون سازی کے جائز منابع ہیں، اس کا تعلق' وی ' سے نہیں معاشرت کی جس عمر انی ضرورت کے لیے قانون سازی کے جائز منابع ہیں، اس کا تعلق' وی ' سے نہیں ہونے والی دوی نہی تالی خوض کرنا ایک ایسا تصور ہے جو کسی معنی ہیں نہی تالی آئی پرنازل ہونے والی 'دوی' میں شامل ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ بنی تالی ایسا تصور ہے جو کسی معنی ہیں نہی تالی آئی ہرنازل کسی نہیں اختیا موجود ہے اور نہ خورورت ہے۔ اب اس کے اجراو شامل کی کوئی صورت موجود ہے اور نہ ضرورت ہے۔ کسی مانٹ موجود ہے اور نہ ضرورت ہے۔ اب اس کے اجراو شامل کی کوئی صورت موجود ہے اور نہ ضرورت ہے۔ اب اس کے اجراو شامل کی کوئی صورت موجود ہے اور نہ ضرورت ہے۔ اب اس کے اجراو شامل کی کوئی صورت موجود ہے اور نہ ضرورت ہے۔ کہ اجماع واجہ تھا دی گائیں کی اخور اپنی سے بیان سے بیان کی اخرائی کی دی گائیں میں۔ ہے کہ اجماع واجہ تھا دو جہ تھا دی سے معاشرت کی عمرانی ضرورت ہیں اور اس سے زیادہ پھی نہیں ہیں۔

کا۔ مسلم معاشرت میں فرقہ پرتی "بوعت" کا سبب نہیں بلکہ نتیجہ ہے، بدعت کے واضح ترین مظاہر کا سب سے زیادہ محفوظ علاقہ فرقہ وارانہ آرزوکی پرستش ہے۔ مسلم معاشرت میں "بدعت" اوراس کے واضح ترین مظاہراس وقت سے سامنے آنے شروع ہوئے جب" وی" کی دونون صورتوں یعنی متلواور غیر متلوکو نبی مظاہراس وقت سے سامنے آنے شروع ہوئے جب "وی" کی دونون صورتوں یعنی متلواور غیر متلوکو نبی مثال رکھنے اور کرنے کے فریضے سے علا و مشائخ وست کش ہونا شروع ہوئے۔ جب سنت اور بدعت میں بنیادی اختیاز سے صرف نظر کیا جانے لگا تو ہر گروہ اپنی موضوعہ بدعت کو "دین" بنا کر پیش کرتا اور "سنت" اُسی قدر غیر ضروری اور غیرا ہم عضر دین بنتی رہی۔ سنت پر اصرار کرنا اور بدعت سے اعراض کرنا" دین" کی ضرورت نہیں رہا۔ ہر فرقے کا اپنی موضوعہ بدعت پر اصرار کرنا اس لیے بدعت سے اعراض کرنا" دین" کی ضرورت نہیں رہا۔ ہر فرقے کا اپنی موضوعہ بدعت پر اصرار کرنا اس لیے

ضروری ہوگیا تھا کہ فرقد پرست شعور کا'' تجارتی نشان' وہی تھی۔ کتاب وسنت کے بجائے احبار و بہان کی موضوعہ فقہ اصل'' دین''بن گئی اور نوبت بہاں چینی کہ احبار وربہیان کی موضوعہ فقہ کی عینک ہے کتاب وسنت کو و يكها جانے لگا ہے۔ ' وین' منزل من الله بونے كے بجائے انسانی غور وفكر كا حاصل بن كرره كيا ہے۔ ' سنت' پہلے ہی اپنے حقیقی مقام ومنصب سے پنچے اتاری جا پھی تھی اب'' بدعت'' بھی بدعت نہیں رہی۔علاومشائخ كا قوال اوراحوال "وين" كانا كر يرحمه بن كئے -كتاب وسنت كے متوازى متون وافعال وضع كر ليئے گئے ـ ''تصوف' جو بھی ' دین' تھااور نہ آیندہ بھی' وین' بن سکتا ہے،اسے نہ فقا'' دین' میں شامل کرلیا گیا بلکہا ہے "دین" کانا گزیرحصداس لیےفرض کرلیا گیا، کداس کے بغیرغایت دین کاحصول ناممکن سمجها جانے لگا۔ ''تصوف''انسان کی وہ جدوجہد ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی پانے کے لیے وہ خود ہے وضع کرتا ہے، وہ منزل من اللہ نہیں ہے۔'' دین''منزل من اللہ ہے جس کی وضع وتھکیل میں انسان کی ذاتی جدو جہد کوادنیٰ ترین دخل نہیں ہے حتیٰ کہ خود نبی کریم مَثَالِیّٰتِیْم کے ذاتی ادراک واراد ہے کو دخل نہیں \_ '' دین' مجھی تصوف نہیں ہوسکتا اور'' تصوف' مجھی دین نہیں ہوسکتا۔'' دین' کوتصوف کے بغیر لا حاصل خیال کرنا ،تصوف کے وضع کردہ اوراد ووظا کف اور عقا کدوا عمال کواخلاص باللہ کے حصول کے لیے نا گزیرِ معجمنا در حقیقت غیردین کو' دین' اور دین کوغیردین بنانا ہے اوریمی وہ شے ہے جودیٰ معنی میں ' بدعت' ب-الله تعالى تك رسائى حاصل كرنے كى خود ساختدانسانى جدوجهد يقيناً نا پنديده شيخبيں باورندا سے قابل اعتراض سمجھا جاسکتا ہے۔اس جدوجہد کی حیثیت انسان کی دیگرعلمی اورعملی کاوشوں ہے زیادہ نہیں ہے جوال نے اپنے ماحول کی تینیر کے لیے کی ہیں، جیسے طبیعیات، حیاتیات، نفیات اور عمرانیات، معاشیات، سیاسیات وغیرہ ہیں۔ ندہبی جذبات برہنی ہونے کی وجہ سے تصوف الوہی تقدس کا حال نہیں ہو جاتا،اس بات کو سمجھے بغیر''وی''اور''غیروی'' کے مابین فرق کا شعور حاصل نہیں کیا جاسکتا۔وی اور غیروی کے مامین فرق کے شعور کے محو ہو جانے سے حق تعالیٰ تک رسائی کی یہ برخلوص جدد جہد جے تصوف کہا جاتا ہے'' بدعت''بن چک ہے۔ بیای پرخلوص جدوجہد کا کارنامہ ہے کہ ولایت ادنیٰ درجے کی نبوت اور نبوت اعلیٰ درجے کی ولایت فرض کی جانے گئی ہے حالا نکہ تصوف اور دین میں وہی فرق وامتیاز پایا جاتا ہے جو الوہیت وانسانیت میں پایاجا تا ہے۔

۲۹۔ نہ ہی ذہن نے قرآن مجید کا ترجمہ وتفییر قرآن مجید کے متبادل کے طور پروضع کیا ہے تا کہ

جن لوگوں کو جربی زبان نہیں آتی یا قرآن مجید میں درج واقعات کے سیاق وسباق سے واقف نہیں ہیں،قرآن مجید کی جگه ترجمہ وقفیرے اس ضرورت کو پورا کر سیس جوقر آن مجیدے وابسۃ ہے۔اپیا کرتے ہوئے مذہبی ذہن کو بیر خیال ہی نہیں رہا کہ'' کتاب اللہ'' کا متباول و شع نہیں کیا جا سکتا یا قرآن مجیدے وابسۃ ضرورے کو غیرقر آن سے پورا کرنامکن نہیں ہے۔ کلام اللہ کے الوہی الفاظ وکلمات کو ای طرح غیر ضروری فرض کرلیا گیا جیےانانی کام ش الفاظ وکلمات کی جگہ پردوسرےالفاظ وکلمات بطور مترادفات کے رکھے جاسکتے ہیں، کلام الله يس الوبي الفاظ وكلمات كي جكه دوسر الفاظ وكلمات ركهنا ورحقيقت كلام الله كا انساني كلام كي سطح يرجوط کے متر ادف ہے۔ مذہبی ذبمن اس بدعت کو بلاتر دداب قبول کر چکا ہے ادراسے دین کی ٹاگز مرضر درت فرض كرچكا ہے۔ ني كاليكم كول بغل اور تقرير كومطلقاً وى غير ملوقرار دينا ايك ايما مفروضه اعتقاد ہے جو "برعت" توہ ہی، ساتھ ساتھ پورے دیں شعور کے استہلاک کا باعث بھی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض كر كي بي كه "برعت" اي وين عني مين اس القدام كانام نبيل جي ني مَا النَّيْرُ في مين كيا بلك" بدعت "بر اس اقدام کانام ہے جودی نہ ہونے کے باوجوز' دین'متصور ہواور' دین' ہونے کے باوجوز' وی 'متصور نہ ہو۔جسطرح نی ظافی کا بر مل "سنت" نہیں ہاس طرح عقل کا بر مل "بدعت" نہیں ہے۔"سنت" نی منافیظ کے دی شدہ اقد امات ہیں، 'برعت' عقل پڑی ایے اقد امات ہیں جن سے' سنت' وی شدہ اقد ام ندرے یاغیروی شدہ اقدام''سنت' متصور ہونے لگیں۔''سنت' وی کے بغیر مکن نہیں ہے اور' برعث' وین میں انسانی عقل کی مداخلت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

سے "وقسون" برعت نہیں ہے جیسے عمرانیات اور نفیات وغیرہ" برعت" نہیں ہیں۔ علم وعل میں انسان کی مخلصانہ کوشش یقینا بارآ ورہوتی ہے، نصب العین کے حصول کی اخلاص پر بینی جدوجہد بسااوقات محض اس بنا پر کامیا ہوتی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہے۔ تصوف بھی اخلاص پر بی جدوجہد ہے جس کا نصب العین ذات خداوندی سے بلاوا سط تعلق پیدا کرنا ہے۔ انسانی اقد ارکے تناظر میں بینصب العین اور اس کے حصول کی جدوجہد کہ کی بھی لحاظ سے منظرات میں شامل ہے اور نہ کی جاسمتی ہے۔ عمرانیات یا نفسیات وغیرہ اور ان پر بینی نالوجی یا لائح میں "وین" سے متصادم ہیں اور نہ دین میں شامل ہیں۔ انسانی جدوجہد دین سے اس وقت متصادم ہوتی ہے جب وہ" دین" کا حصہ یا دین کی مصد تی وہیمن بننے کی دعوید ار ہو۔ " دین" کو انسانی جدوجہد کیا کی مصد تی وہیمن بننے کی دعوید ار ہو۔ " دین" کو انسانی جدوجہد کا محتاج خیال کرنا" برعت" ہے۔ تصوف جب" دین" کی احتیاج یا ضرورے فرض کیا

جائے گے تو یہ 'برعت' ہے۔ ''دین' منزل من اللہ ہے اور عقل کی اعانت کا مختاج نہیں ہے۔ ''دین' کو اپنے نصب العین اور اس کے حصول کے لائح عمل کے لیے کی خارجی اعانت کی ضرورت نہیں ہے منصوفین نے جن اعمال وافعال یا اوراد ووظا کف کو اپنے مدعا کے حصول کے لیے لازم کیا ہے وہ''دین' کبھی نہیں ہو کتے اور نہ دین کو ان اعمال وافعال اور اوراد ووظا کف کی احتیاج ہے۔ تصوف دین کا مصدق ہا اور نہ مہمن ہے اور نہ مہمن کا مصدق ہو کتے اور نہ مہمن کا مصدق اور مہمن سجھنا''برعت' ہے۔''دین' اس سے بہت بلند ہے کہ اپنے حق اور حقیقت ہونے کی سند عقل سے حاصل کرے۔ ''قصوف' عقل محض ہے اور ''دین' وی محض ہے، دونو ت میں ادنی ترین درجے کا اشتراک بھی نہیں ہے۔

اسم علم الله اورانسانی علم میں فرق مراتب کا تفاوت ہی نہیں دونوں نفس الامر میں ایک دوسر کے سے متاز ہیں۔ مراتب کا تفاوت اپنی اصل ناظر کے شعور میں رکھتا ہے، نفس الامر کا امتیاز ناظر کے شعور کا موضوع بننے ہے قبل اور بعد، ممتاز ومنفر د ہوتا ہے۔ انسانی علم داستان نہیں ہے کہ نسل بہ نسل منقول ہوتا جائے، علم اور داستاں میں زمین و آسان کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ جب انسانی علم ' داستان' کی طرح نسل بہ نسل فتقل ہونا شروع ہوجائے تو ' علم الله'' اور انسانی علم کے فرق کا شعور خوابیدگی کے اس مقام پر پہنی جاتا ہے جہاں اس کا عدم و وجود کیساں ہوجاتا ہے۔ ' علم الله'' کا شعور کی ادراک واحد ذریعہ ہو اسے ' داستان' کے نسل بہ نسل انقال سے ممتاز کرتا ہے۔ ' علم الله'' کا شعور کی ادراک واحد ذریعہ ہوئے بغیر '' درین' نہیں ہے، دین کومعقول اور انسانی علم کومنقول نہیں بنایا جا سکتا۔ جب' نظم الله'' مور دیو بغیر متند نہ ہو پائے تو سمجھ لیجے کہ'' سنت' اور ' بدعت' میں فرق و معتبر نہ ہو سکے اور انسانی علم منقول ہوئے بغیر متند نہ ہو پائے تو سمجھ لیجے کہ'' سنت' اور ' بدعت' میں فرق و امتیاز کا شعور کا ملا محود کا ملا محود کو کیا ہوئی کا بدل یا مثل بن گیا ہے۔ انسانی قکر وعمل ہے، انسانی استعداد کا ذا سکیدہ وہ فکر وعمل ہے جو ملم بالوتی کا بدل یا مثل بن گیا ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى

## تهذيبي روايت اورشخصي روايت

ا۔ روای تی تہذیب کے معتبر ہونے کا استناد ماضی ہے۔ جس تہذیب کے معتبر ہونے کا استناد ماضی ہے۔ جس تہذیب کے معتبر ہونے کا استناد ماضی ہیں وہ ' روایتی تہذیب' ہیں کہلاتی ۔ تہذیب کا وجوداس نظام اقدار کا امر ہون منت ہوتا ہے جس کی وہ حال ، عامل اور ضامن و محافظ ہوتی ہے۔ ' نظام اقدار کے وجود و بقا اور قیام و استمرار کا ای طرح ضامن و محافظ ہے۔ ضامن و محافظ ہوتا ہے۔ حس طرح تہذیب کا وجود فظام اقدار کے وجود و بقا اور قیام و استمرار کا خاص نو محافظ ہے۔ نظام اقدار کے وجود و بقا اور قیام و استمرار کا خاص نو محافظ ہے۔ نظام اقدار کے لغیر تبذیب کے بغیر نظام اقدار کی کوئی حقیقت ہے اور نہ واقعیت ہے۔ نظام اقدار کے لغیر تبذیب کا نظام مقدار کے کوئی حقیقت ہے اور نہ واقعیت کہدیہ کا فوام کی محافظ ہے۔ کہا ہوتا ہے۔ نظام اقدار کہ کو خارجی اوضاع کی تھکیل کرتا ہے۔ تہذیب کا خارجی یا حق ہوتا ہے، یہ نظام اقدار کی حقیقت تبذیب کے نظام اقدار کا محافظ ہوتا ہے، یہ نظام اقدار کی حقیقت نظام اقدار کو بی حاصل ہے۔ تہذیبی کا لبدی نظام اقدار دو پر دوال کی حیثیت رکھتا ہے۔ ' روایت تہذیب کا خارجی ماصل ہے۔ تہذیبی کا لبدی نظام اقدار دو پر دوال کی حیثیت رکھتا ہے۔ ' روایت تہذیب کر دوجود و اقدار دو پر دوال کی حیثیت رکھتا ہے۔ ' روایت تہذیبی روایت ہے۔ تبذیبی ہوتا شروع کی دویت سے مستنفی ہور ' و خصور والی دار کے ایک مورد کی روایت سے مستنفی ہور کر و خصور میں جاری ہورکود و کر دیتی کہذیب کے شعور میں جاری کو دویت ہوتا کر دیتی کی شعور میں جاری ہورکو خو فعال دار سے بینی الشعور میں جاری تی ہد ہے۔ جتی کہ شعور میں جاری تی ہد ہور دیتی کہ شعور میں جاری تھی۔ ۔

سال تہذیب کے منظر نامے میں ''تہذیبی روایت'' اور'' شخصی روایت'' دور توازی خطوط نہیں ہیں۔ ''تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت'' کی حامی وحامل اجتماعیتیں گروہی عصبیتوں کی قیود میں قائم ہونے اور رہنے ہواور رہتی ہے۔ ''شخصی روایت'' کی حامی وحامل اجتماعیتیں گروہی عصبیتوں کی قیود میں قائم ہونے اور رہنے کی وجہ سے دانستہ یا غیر دانستہ ''تہذیبی روایت'' سے بلاواسط متصادم ہونے سے اس وقت تک اعراض کرتی ہیں جب تک ان کے گروہی مفاد بلاواسط تہذیبی روایت کی ذر میں نہیں آتے۔ تہذیب کا منظر نامہ جب ذیلی اجتماعیتوں کی گروہ بندیوں میں تقسیم درتقسیم کے عمل سے دوچار ہوتا ہے تو ذیلی اجتماعیتیں' تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت'' تہذیبی میں اپنی ہستی ' قائم رکھنے کا جواز حاصل کرتی ہیں تا کہ روایت' تہذیب میں اپنی ہستی ' قائم رکھنے کا جواز حاصل کر سے منظر نامے میں خصور پر جب تک ''تہذیبی روایت'' کا اثر ونفوذ قائم اور غالب رہتا ہو یکی اجتماعیتیں تہذیب کے شعور پر جب تک ''تہذیبی روایت'' کا اثر ونفوذ قائم اور غالب رہتا ہو یکی ان کام رہتی تہذیب کے شعور پر جب تک ''تہذیبی روایت'' کا اثر ونفوذ و کو پس پاکر نے میں ہیں تا کام رہتی تہذیب کے شعور پر جب تک ''تہذیبی روایت'' کا اثر ونفوذ کو پس پاکر نے میں ہیں تا کام رہتی تہذیب کے دیا گیں اجتماعیتیں تہذیب کے شعور پر ''تہذیبی روایت'' کے اثر ونفوذ کو پس پاکر نے میں اس وقت تہذیب دیا گیں اجتماعیتیں تہذیب کے شعور پر ''تہذیبی روایت'' کے اثر ونفوذ کو پس پاکر نے میں اس وقت تہذیب دیا گیں اجتماعیتیں تہذیب کے شعور پر ''تہذیبی روایت'' کے اثر ونفوذ کو پس پاکر نے میں اس وقت

کامیاب ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے وجود کو روایت کا این اور جدیدیت کا مخالف ظاہر کرتی ہیں۔ روایت کا این اور جدیدیت کا خالف ظاہر کرتی ہیں۔ روایت کہ تہذیب کے حامی وحافل ناقص اڈہان کا المیدروایت اور جدیدیت کا نام نہاد تصادم اور اس کا بچی وریخ بیان ہے۔ جدیدیت ' تہذیبی روایت' سے متصادم نہیں ہوتی اور نہ ہو گئی ہے، وہ بمیشہ تہذیب کے ناقص روایت اذہان سے متصادم ہوتی ہے۔ تہذیب کا وجودروایت اور جدیدیت میں بٹا ہو آئیں ہوتا، آج کی جدت آئے والے کل میں خود بخو دروایت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ '' تہذیبی روایت' کے بجائے'' شخصی روایت' کو قابل استشہاد فضیلت قرار دینے والا ذبین قدیم فیشن کو تقوید کی علامت سجھتا ہے اور قدیم افکار کو منزل من اللہ دین کا عین یا بدل قرار دیتا ہے۔ قدیم افکار ونظریات اور قدیم بودو باش کا قیام و بقا'' تہذیبی روایت' کا اللہ دین کا عین یا بدل قرار دیتا ہے۔ قدیم افکار ونظریات اور قدیم بودو باش کا قیام و بقا'' تہذیبی روایت' کا اور نہ بن سکتے ہے۔ اللہ دین کا غیم سالہ میں تاقص اذہان کا نصب العین تو ہوسکتا مگر تہذیب فی نفسہ کا یہ مسئلہ ہے۔ اور نہ بن سکتے ہو دو باش کی ورو باش کی قور ہو اور نہ بن سکتے ہو دو باش کی ورو باش کی ورو باش کی ورو باش کی فیصل کے ورو باش کی ورو باش ک

"تهذيبي روايت" كى راوى تهذيب موتى ب، كوئى فرد يا گروه نهيس موتا\_"تهذيبي روایت''افرادیا گروہ کی عددی قلت وکثرت ہے وجود میں نہیں آتی ،ایبانہیں کہ بہت ہے افراد نے دانستہ یا غیردانستر کی بات براتفاق کرلیا یا کی عمل یا طرزعمل کے مخالف ہو گئے تو تہذیبی روایت وجود میں آگئ۔ عددی قلت و کثرت سے نشوونما یانے والے ثاریاتی توافق (statistical agreement) سے "تہذیبی روایت' 'بالاتر ہوتی ہے۔عددی قلت و کثرت سے نشو ونما یا فتہ statistical agreement میں شک و شبه كاعضر كمل طور يرمعدوم بهي نبيس موتاءكس نهكى سطح يراس كے حق مونے كا دعويٰ مشكوك اور غيرمعتر موتا ہے۔" تہذیبی روایت "میں شک وشبه کا عضر کالمعد ومنہیں بلکہ یقیناً معدوم ہوتا ہے۔" تہذیبی روایت" کا محة كاحقيقت في نفسه ب، حقيقت كامشكوك بيان نبيس بي- "و شخصى روايت "مين" او كما قال" كااضافه روایت کے مختویٰ کی حتمی صحت کے مشکوک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔'' تہذیبی روایت'' کامحتویٰ ہرنوع کے شک وشبه بالاتر ہونے كى وجه سے مذكوره نوع كے كى اضافے ياكى كامتحمل نہيں ہوتا، " قرآن مجيد الله كا كلام إِنْ الْمُومِنُ اللَّهِ الله كرسول بين ك بعد او كما كان "كمين كاكوني تصور نبيس كيا جاسكا \_روايق نہ ہی ذہن اپنے اعمال وافعال کے لیے جس روایت سے استناد حاصل کرتا ہے، وہ شخص کے بجائے اجماعی ہو تو ''تہذی روایت' ہوسکتا ہے اور اجتماعی کے بجائے شخص ہوتو روایتی تہذیب کی'' ذیلی اجماعیتوں' کے فروغ وبقا كاضامن ہوتا ہے، دين ہے اس كاكوئي تعلق نہيں ہوتا۔ روايتي تہذيب اينے معتبر ہونے كا استناد ''تہذی روایت'' کی بجائے''قضی روایت' سے اس وقت حاصل کرتی ہے، جب'' فیلی اجھا عیتیں'' غیر معمولی فعال ہوکر تہذیب نے برڈ پی اجھا عیت اپ معمولی فعال ہوکر تہذیب کی ہر ڈیلی اجھا عیت اپ معتبر ہونے کا استفاد الاز ما ''شخصی روایت' سے حاصل کرتی ہے اور'' تہذیبی روایت'' کو وہ الاز ما نظر انداز می ہونی ہے۔ ذیلی اجھا عیت نے ماصل کرتی ہے اور'' تہذیبی روایت'' کو وہ الاز ما نظر انداز میں ہوتی ہے۔ ذیلی اجھا عیتیں جن محرکات پر استوار ہوتی ہیں،ان کی موجود گی ہیں'' تہذیبی روایت'' کی پیائی ضروری ہوتی ہے۔ ان محرکات کے ہوتے ہوئے'' تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت'' تہذیبی روایت' کو اپنا استفاد کی احتیان اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ تہذیب کا خیرارادی بھی ہوتا رہتا ہے۔'' تہذیبی روایت' کو اپنا استفاد کی احتیان اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ تہذیب کے لیے اور تہذیب اس کے لیے نظری فظری فظری فظ وضامن ہی نہیں وجام کان بھی ہوتی ہوتی ہوتی کہ وہ تہذیب

۵۔ تاریخ انسانی پس ظہور اسلام کے نتیج پس جو تہذیب رونما ہوئی ہے، اس کی''تہذیبی روایت' مزل من اللہ ہے، انسانی روایت' مزل من اللہ ہے، انسانی غوروگر کا نتیج نیس ہے اور نبانسان کی کی مجبوری ہے وجود پس آیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا ملا مزل من اللہ ہے بالکل ای طرح ''المسنف " مجی کا ملا مزل من اللہ ہے کان جبویل ینزل بالمسنف کھا ینزل بیارت ہواورانہیں دو پرقائم واستوار ہو دونوں اسلامی تہذیب بیل مخفوظ ہیں اور اسلامی تہذیب ان دو می موایت میں موایت نہیں ہیں اور نہی ان کے معتبر ہونے کا استناد شخصی روایت نہیں ہیں اور نہی ان کے معتبر ہونے کا استناد شخصی روایت ہیں بھی یہ تصور کرنا ممکن نہیں کہ' قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ''اس کا ثبوت فلاں راوی کی دوایت ہیں جن میں اسلامی تہذیب کی بقا کی معانت ہے۔ ''کتاب و سنت' کا وجود اسلامی تہذیب کی بقا کی معانت ہے۔ ''کتاب و سنت' کا وجود اسلامی تہذیب میں تو اسلامی تہذیب کی بقا کی معانت ہے۔ ''کتاب و سنت' کا وجود اسلامی تہذیب میں دوایت' سے مشروط ہو کر معتبر تھم ہے واسلامی تہذیب کی شے کا نام نہیں سنت' کا وجود اسلامی تہذیب میں اور یہ کال ہے۔ ''کتاب و سنت' کے موااسلامی تہذیب کی شے کا نام نہیں سنت' کا وجود اسلامی تہذیب میں اور یہ کال ہے۔ ''کتاب و سنت' کے موااسلامی تہذیب کی شے کا نام نہیں سنت' کا وجود اسلامی تہذیب کی قال ہے۔ ''کتاب و سنت' کے موااسلامی تہذیب کی شکھ کا نام نہیں

ہاور''کتاب دسنت' سے اوراء تہذیب کا ہرتصور وعمل غیراسلا گی اور غیر تہذیبی ہے۔ ذیلی اجماعیتیں جیے می مشیعہ،خارجی منفی ،مالکی ،شافعی منبلی اور اال حدیث وغیروان کے معتر ہونے کا استناد' شخصی روایت' میں مضمر ہے۔ ندکورہ ذیلی اجماعیتیں سلم روایتی تہذیب کے وہ مظاہر الله جود تهذی روایت الین کاب وسنت کی پیدادار نہیں ہیں، ملک شخص روایوں سے معتر مونے والے عقائدوا عمال ہیں۔ ذیلی اجماعیتیں اسلام کے تہذیبی شعورے اس کی "تہذیبی روایت" کوخارج کرنے کی سعی میں مصروف ہیں۔ '' تہذیبی روایت'' تہذیب کاشعور بن کرفعال رہتی ہے، ذیلی اجماعیتیوں کے فروغ ك نتيج ين "تهذي روايت" تهذيب ك شعور ع نكل كرتهذيب كالاشعور بن جاتى ب\_ ويلى اجماعيتين جس قدرزیاده فعال اور متحرک ہوتی ہیں' تہذیبی روایت' ای قدر تہذیبی شعورے خارج اور تہذیبی لاشعور ك فرده خانه كى نذر موجاتى ب- تهذي شعور برذيلى اجما ميتول كاقبضه، "تهذي روايت "كومعدوم نيس كرسك البتراس كے احیاء اور نبضت كومشكل سے مشكل تر بنا سكتا ہے۔ تہذي لاشعور سے " تہذيبي روايت " كو تكال كرتهذي شعور بنانا اس وقت اور زياده مشكل موجاتا ہے جب احبار و رببان اپنے وجود كى بقا" تهذي روایت' کی خوابیدگی اور پوشیدگی میں اور ذیلی اجماعیتوں کے فروغ وبقامیں دیکھتے ہیں۔اسلام کی''تہذیبی روايت "فقظ" الدين" بي جوكاملاً مزل من الله "علم وعمل" يا كماب وسنت بي-اسلام ك" تهذي روايت" میں بید دنوں فضائل بلا کم و کاست اسلام کی تہذیب کا سر مایی ہست دنیست ہیں۔منزل من اللہ ہونے کی وجہ سے بی تقلی مصنوعات ہیں اور نہ بن عمتی ہیں۔ ذیلی اجماعیتیں جب تک ان دونوں کوعقلی مصنوعات نہ بنالیں ا ہے وجود کے جواز میں متر دورہتی ہیں، کتاب وسنت سے ماخوذ عقلی مصنوعات تیار کرنا ذیلی اجماعیتوں کا مرغوب ترین مشغلہ ہی نہیں بلکہ یہی طرزعمل ان کے وجود کی ضانت بھی ہے۔عقل انسانی اپنے ماخوذ ات ذہبیہ میں کتاب وسنت کوخام مواد کے طور پراستعمال کرے تو ذیلی اجتماعیتیں ان نتائج کو بھی کتاب وسنت کی طرح معترومتند مجھتی ہیں تواس کی وجہ اس کے سوا کچھنیں ہوتی کہ کتاب وسنت تہذیبی شعور میں الوہی فضائل کی حشيت ساين مقام ومنصب يرباقى نهيس بوت\_

ے۔ علوم متداولہ میں ''حدیث' ہے قول رسول افعل رسول اور تقریر رسول مال فیل مرادلی جاتی ہے۔ یہ تینوں یقینادین ہیں گررسول اللہ مالی تین کا مطلق قول افعل اور تقریر دین ہیں ہمزل من اللہ قول، فعل اور تقریر رسول مالی تین کی روایت کے دو فعل اور تقریر رسول مالی تین کی روایت کے دو

چینل ہیں،ایک شخص روایت ہے اور دوسر اتہذی روایت ہے۔ حدیث رسول مُنافِیم صحابی، تا بعی، تع تا بعی اور محد ثین کے چینل سے منقول ہوتو ہے وہ شخصی روایت ' ہے اور قول فعل اور تقریر رسول مَا اللَّهُم فرد واحد سے مردی ہونے کے بچائے بوری تہذیب کے چینل سے منقول ہوتو یہذی روایت ہے۔ قرآن مجیدجس طرح تہذیباً مروی ہے، نماز، روزہ، جج، زکوۃ وغیرہ کے مالیل تہذیباً متعین ہیں، فردواحدے مروی ہیں اور شخص روایت سے استناد حاصل کرنے کے بعد معتر ہوئے ہیں۔ دین بھیشتہذیب کی روایت سے مروی ہوتا ہے، فر دواحد ہے دین مروی نہیں ہوتا۔ کتب احادیث کے معتبر ہونے کا استناد جس قدریقین واعماد کا حامل ہو، دین کا درجہ برگز اختیار نہیں کرسکتا۔ نی مُنافِیْن کا دین ایک صحابی سے ایک تا بھی اور تع تا بھی کی روایت سے منقول نہیں ہے۔ دین کاعلیٰ الاعلان ابلاغ نی مَا الله علی مرفض تھا، آپ مُلَاثِيمُ فی مید بحثیت بلک انسان نہیں بحیثیت نی پورافر مادیا ہے۔ کتب احادیث محت کے اعلیٰ ترین معیار پرفائز ہیں ، گرکی خبر کا درست مونا اور منزل من الله ہونا ایک شے نہیں ہے۔ شخصی روایت کے چینل سے مروی کتب احادیث رسول الله مَاللّٰهُ كِا کے دین کی راوی نہیں ہیں۔ نی تا النہا کے دین کی راوی فظا ' تہذیبی روایت' ہے، پوری امت میں دین مشترک فضیلت کی حیثیت سے کارفر ما ہے۔ ذیلی اجتماعیتیں اپنے فروغ وبقا کے لیے شخص روایتوں کی جانب متوجه بوئی ہیں اور انہیں' دین' بنادیا ہے شخصی روایتیں ذیلی اجماعیتوں کی گروہی ثقافتوں کی ضامن تو ہوسکتی ہیں، گر'' دین' اور دیٹی ثقافت کی ضامن ہیں اور نہ ہو گئی ہیں۔

۸۔ تہذیب کو اپنے وجود کے قیام و بقا کے جواز سے صرف تہذیبی روایت مستغنی رکھتی ہے۔
تہذیبی روایت تہذیب کے شعور میں موجود ہے، پردہ خفا میں نہیں چلی گئی، تہذیب کے الشعور کا حصر نہیں بی تو
تہذیب کو اپنے وجود کے قیام و بقا کا جواز فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیام و بقا کی جنگ اس تہذیب کو
لڑنی پڑتی ہے جس کی تہذیبی روایت کھو چی ہو، یا تہذیبی روایت کا شعور فنا کر چی ہو۔ تہذیبی روایت سے
وابستہ نخر و مباہات کا داعیہ اس وقت ماند پڑجا تا ہے جب تہذیب کے شعور پر تہذیبی روایت کی گرفت ڈھیلی پڑ
جواز فراہم کرتے ہیں، تہذیبی روایت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا اور نہ وہ تہذیبی روایت کے متعلقات ہوتے
ہیں۔ لا تعداد ذیلی اجتماعیتوں میں منقسم تہذیبی منظر در حقیقت نے تہذیبی شعور کا آئینہ دار ہوتا ہے، جس کا
ہیں۔ لا تعداد ذیلی اجتماعیتوں میں منقسم تہذیبی منظر در حقیقت نے تہذیبی شعور کا آئینہ دار ہوتا ہے، جس کا

ہے۔ وقت ہند ہی منظرنا ہے میں ہند ہی شعور ہوار ہے کی نذر ہوتا ہے اور ہند ہی روایت ہند ہی الشعور کے کہاڑ فانے سے تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اسلامی ہند یب کے موجودہ منظرنا ہے پر ذیلی اجما فیتوں نے بہند ہی رکھا ہے اور اپنے وجود و بقا کے لیے ہند ہی روایت سے مستنفی اور شخص روایت پر مصر ہیں۔ منظر ہند ہی منظر نا ہوگ ۔ فاسلامی ہند یب کیا؟ دنیا کی ہر تہذیب اپنی ہند ہی روایت کے استحضار میں مشکل کا شکار لا زما ہوگ ۔ تہذیب اسلامی کی ہند ہی روایت موجود و منظرنا ہے میں ہمارے دی شعور نے کا چھنار میں سے میسر آسکتا ہے۔ تہذیب اسلامی کی ہند ہی روایت موجود و منظرنا ہے میں ہمارے دی شعور نے کا چھی ہوا و دین الشعور میں سے میسر آسکتا ہے۔ دیلی اجماعیت ہوئے ہیں شخص روایات کو خود فقط اجماع کی الشعور میں سے میسر آسکتا ہے۔ ذیلی اجماعیت سے میسر آسکتا ہوئے ہیں شخصی روایات کو خود میں وایمان بنائے ہوئے ہیں شخصی روایات کو خود میں وایمان بنائے ہوئے ہیں شخصی روایات کو خود میں وایمان بنائے ہوئے ہیں شخصی روایات کو خود میں وایمان بنائے ہوئے ہیں شخصی روایات کو خود میں ایس سے وہ ان کے زد کیک قابل فخر حمیابات کا سب جھتی اور بناتی ہیں ، کتاب وسنت مشتر کے فضیات ہے ، اس لیے وہ ان کے زد کیک قابل فخر حقیقت نہیں رہے۔

اسلام کی تہذیبی روایت الوہیت اور انسانیت کے کال انفکاک کی فقط داعی نہیں بلکہ کال انفكاك كے اصول يرقائم ہے۔فضائل وحقائق مي كوئي شے انسائيت اور الوہيت مي مشترك ہے اور نہ ہو عتى بـ الوبيت، انسانيت كى ترقى يافة صورت نبيس باورانسانيت، الوبيت كى زوال كزيده شكل نبيس ہے۔الوہیت انسانیت کی اور انسانیت الوہیت کی ہر لحاظ اور ہراعتبار نے فی ہے، نہیں ، کال وکمل نفی ہے۔ الوہیت ہے توانسا نیت ہیں ہے اور انسانیت ہے والوہیت نہیں ہے۔ اندریں صورت الوہیت اور انسانیت میں حدمشترک یا حداوسط کا سوال بی پیدائبیں ہوتا۔اسلام کی تہذیبی روایت کا مرکزی اصول فقط ا تنائبیں کہ الوہیت اور انسانیت میں حدمشتر کنہیں، اس تہذی روایت کا پرزور اصرار ہے کہ دونوں کے مابین' مشتبہ منطقہ''موجود بی نہیں ہے۔الوہیت وانسانیت کے ابین کی شے کو صداوسط قرار دینا، خالق و محلوق کی نسبت کا ا نکار ہے۔ سائ تہذیوں سے فلا ہری اور سطی مماثلت نے تہذیب کے مطالعہ کاروں کواس طرف ماکل کیا ہے كەاسلاكى تېذىب ساكى تېذىبول كى توسىع بىرىي غلانجى نېيى، مطالعاتى منهاج كانقص ب،اصول كا ادراك حاصل كيے بغير فروع كے متعلق فيصله لا يعني اور لا حاصل ہوتا ہے۔ ايمان اور كفر دونو س ز هي حقا أق نه بن سکیں تو اسلامی اور غیراسلامی تہذیب کا روئے زمین پر کوئی وجود نہیں ہے۔ ایمان اور کفر دونوں کا فرق و المیاز بعینہ وہی فرق والمیاز ہے جوالو ہیت اور انسانیت کے مابین پایا جاتا ہے۔ ایمان الوہی فضیلت ہے اور کفرانانی کذب وافتراء ہے۔اسلام کی تہذیبی روایت میں کفراور ایمان کوکسی لحاظ واعتبار سے یکساں

حيثيت سود كياالوبيت وانسانيت كواكد دري يرلا كو اكرنا بـ

ا۔ فریلی اجتماعیتوں میں روایت پرست اور غیر روایتی طبقات دونوں نے الوہیت اور انسانیت کے ماہین صداوسط ہے و کے ماہین عقل کو حداوسط کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ عقل اگر الوہیت اور انسانیت کے ماہین صداوسط ہے و خالق اور خلوق کلوق نہیں ہے۔ روایت پرست اور غلوق کلوق نہیں ہے۔ روایت پرست اور غیر روایتی اجتماعیتیں در حقیقت جہذی یو روایت کو پس پشت ڈال کر روایتی تہذیب کے بقا کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اسلام کی تہذیبی روایت میں وشعور خالتی کی تخلیق ہیں، وہ حداوسط بھی نہیں بن سکا۔ اے بیروں از وہم و قال و قبل من خاک پر فرق من و تمثیل من

الوہیت اور انسانیت کے مابین کی "قدر" (Value) کو شعوری ما غیر شعوری طور پر" حد اوسط" (Middle Term) قبول کرلیا جائے تو اسلامی تہذیب کا پوراعمل حرکت معکوس کی نذر موجائے اور پورا تہذیبی منظرنامہ ایمان وابقان کے بجائے کفروعصیان کامظہر بن جائے۔ یہ 'تہذیبی روایت' ہےجس نے ایی اقدار (Values) کواسلام کے تہذیبی دھارے میں فروغ حاصل کرنے کی مزاحت کی ہے اور اب تک کررہی ہے۔مسلم معاشرت کے روایت پرست اور روایت دشمن دونوں طبقات ،الوہیت اور انسانیت ک''مشتر که منطقهٔ' کی آرز وادر جمتجو میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ الوہیت اور انسانیت کی تقسیم ہی سرے سے لا لینی معلوم ہونے لگتی ہے۔روایت پرست ذیلی اجماعیتیں تہذی روایت کوچھوڑ کرشخص روایت کو '' دین' کا مبدا بنالیتی ہیں۔احادیث کومنزل من اللہ وحی قرار دے کرالوہیت اورانسانیت کے اس اساس فرق وختم كرنے كى كوشش كرتى بين جوخود 'إيمان ' ب\_ تهذيبي روايت من ني مَا اليَّامُ كاذاتى ادراك بركز وی نہیں ہاوروی نی فالیکم کا ذاتی اوراک ہر گزنہیں ہے۔وی کے محقیات میں نی فالیکم کے شعور کواونی ترین دخل نہیں ہے،آپ مَالْ اللّٰهِ کی حیثیت محصل اور فعال سامع کی ہے، مشکلم یا خالق کی نہیں ہے۔ کلام اللّٰہ کا انسان سامع اور حاکی ہے، خالق اور منگلم نہیں اور نہ ہوسکتا ہے۔ روایت دشمن طبقات نے تہذیبی روایت کے اس اصول كونظر اندازكر ديا ہے كمانسان كى كلام كامتر جم بوتواس كاكلام "مشكلم انى" بوتا ہے اور انسان كلام الله كامتكلم انى فقط اى صورت ميس موسكتا ب جب الوبيت وانسانيت ميس كوكى حداوسط موجود مورجس سے وه کلام الله کی تشکیل نو کر سکے۔ اا۔ تہذیبی روایت کا استفاد مطلقاً معتبر ہوتا ہے، وہ اپنے استفاد کے معتبر ہوئے کے لیے غیر کی مختبر ہوئی۔ شخص روایت کا استفاد مطلقاً معتبر بھی بھی ہوتا، وہ دائماً معرض تشکیک شن رہتا ہے۔ تہذیب جن اقد اروحقائق کی خود راوی ہوتی ہے، وہ تہذیب کے ساتھ وجود شن آئے ہیں اور تہذیب کے وجود کے ساتھ محود ہوتے ہیں۔ شخص روایت جن حقائق کی روای ہوتی ہے وہ تہذیب کے ساتھ بختم لیتے ہیں اور نہ تہذیب کے ساتھ محود ہوتے ہیں۔ 'وقتی روایت' تہذیب کی تاریخی حرکت کی راوی ہوتی ہے، وہ تاریخی مقد دیر رکا درست بیان ہوگئی ہے بیر طاید راوی الآخلق نا ظر ہے آگے جاوز نہ کرے۔ تہذیبی روایت الآخلق ناظر ہے آگے جاوز نہ کرے۔ تہذیبی روایت الآخلق ناظر ہے آگے جاوز نہ کرے۔ تہذیبی روایت الآخلق ناظر ہے آگے جاوز نہ کرے۔ تہذیبی روایت الآخلق ناظر کا بیان ہو بیا بی صداقت کی صحت کے لیے غیر کا مختاج تعلق ناظر کا بیان ہو بیا اپنی صداقت کی صحت کے لیے غیر کا مختاج معود ہوتو '' تہذیبی روایت' بیس ہوسکا اور اگر الآخلق ناظر کا بیان ہو بیا اپنی صداقت کی صحت کے لیے غیر کا مختاج مروی ہیں ، تہذیبی روایت نہیں ہیں۔ صحاح کی تمام مروی ہیں اور اپنی صداقت کی صحت کے لیے غیر کی مختاج ہیں، تہذیبی روایت نہیں ہیں۔ صحاح کی تمام روایات قابل اعتاد ہیں، گران کی حیثیت اسلامی تہذیب کی تاریخی حرکت کے بیان سے زیادہ ہرگر ڈئیس روایات قابل اعتاد ہیں، گران کی حیثیت اسلامی تہذیب کی تاریخی حرکت کے بیان سے زیادہ ہرگر ڈئیس

۱۱- تہذیب یا تہذیبی روایت صفی سے معدوم ہوجائے کے بعد کا بوں کی زین بنتی ہے،
زندہ تہذیب اور تہذیبی روایت بنجد تصورات وقضایا نہیں بن سکتی۔ تہذیب کی تاریخی حرکت تصورات وقضایا
میں بیان کی جاتی ہے، کا ہیں تہذیب اور تہذیبی روایت کونہیں ان کی تاریخی حرکت کو بیان کرتی ہیں۔ زندہ
وجود کے اصول حیات کو تلاش کر نا اور شے ہے، انہیں قلم بند کر نا اور بات ہے، زندہ تہذیب زندہ وجود سے سوا
کچھ ہے۔ مداری وجود میں شعور زندگی سے برتر درجہ ہے اور خود شعوری شعور سے برتر درجہ وجود ہے، تہذیب کا مظہر ہے۔
ظہور زندگی کی سطح وجود سے دو در ہے برتر درجہ وجود ہے، تہذیب خود شعوری کے درجہ ستی کا مظہر ہے۔
تہذیب کی موت می موت کف ایک زندہ وجود کی موت نہیں، یہ پہلے خود شعوری پھر شعور اور پھر زندگی کی موت ہے۔
زندہ وجود کی موت سے شعور اور خود شعوری کی موت ہوتی ہے، گر تہذیب کی موت بالکل برعس ہے، اس میں
زندہ وجود کی موت سے شعور اور خود شعوری کی موت ہوتی ہے، گر تہذیب کی موت بالکل برعس ہے، اس میں
بہلے خود شعوری پھر شعور اور پھر زندگی کی موت ہے۔ تہذیبی روایت جب تک تہذیب کی شعوری فعالیت رہتی

شروع کرتی جی تو تہذیبی روایت تہذیب کے شعور سے پہا ہونا شروع کردی ہے اور شخصی روایت تہذیب کے شعور کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ تہذیبی روایت اس صورت حال میں غیر شعوری فعالیت بن کر تہذیبی حقیقت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ تہذیب کے شعور سے بندرت کی پہا ہونے والی تہذیبی روایت تہذیب کے لاشعور میں پناہ گزین رہنا شروع کردیتی ہے اور آہتہ آہتہ شعور کے انتہائی نہاں خانوں میں کھوجاتی ہے اور آہتہ آہتہ شعور کے انتہائی نہاں خانوں میں کھوجاتی ہے اور آہتہ آہتہ شعور کے انتہائی نہاں خانوں میں کھوجاتی ہوتا ہے، نوں تہذیب کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ فنا شدہ تہذیب اور تہذیبی روایت کا متندحوالہ تباہوں میں ہوتا ہے، زندہ تہذیب کا متندحوالہ تباہ بی روایت ہوتی ہے۔

اسلام کی تہذیبی روایت سے دانستہ اعراض کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید، مسلمانوں کے دینی ادب میں شامل کیا جانے لگا ہے۔ تہذیبی شعور میں تہذیبی روایت کی پسپائی ہے کہ قرآن مجید سلمانوں کے دین ادب میں شامل سمجھا جانے لگا ہے ور ندقر آن مجید دینی ادب میں بھی شامل متصور نہیں ہوا۔'' کلام اللہ'' دین اوبنہیں بلکفس دین ہے،اس کے ساتھ وہ سلوک مجھی روانہیں رکھا گیا جوانسانی ادبیات کے ساتھ روار کھنامکن متصور ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے۔قرآن مجید کے ادبی مقام ومنصب کالتین یا انتقادی تحسین کی جدوجهد بھی درحقیقت قرآن مجید کودینی ادب میں شامل سمجھنے یا مان لینے کا متیجہ ہے۔قرآن مجید کی انتقادی تعمین اوراد بی مقام کاتعین کرنا تہذیبی روایت میں نہ فقط ناممکن ہے بلکہ خلاف دین اقدام متصور ہوتا ہے۔ تہذیبی روایت کی روسے عقل انسانی'' کلام اللہ'' کے اوبی مقام ومنصب کو متعین کرنے اور اس پر ناقد انہ نظر ڈ النے کا اہل ہے اور نیکل ہے، لہذا ہے سوال ہی لا حاصل ہے کے عقل حسب استعداد بشر، بیکام انجام دیتا ہے یا دے سکتا ہے؟ ۔''حسب استعداد بشر'' کی شرط کے ساتھ جس کام کو جائز بنانے کی سعی کی جارہی ہے وہ اس شرط کے بغیر جس قدر کروہ اور ٹاپندیدہ ہاس شرط سے مشروط ہوکر بھی اتنا ہی کروہ اور ٹاپندیدہ رہتا ہے۔قرآن مجیدسلم دین ادب کا حصہ ہے اور نہ ہوسکتا ہے،اے سلم دینی ادب میں شامل کرنا اور دینی ادب میں سب سے مقدم فرض کرنا ایبا تصور ہے جو' و کلام اللہ' کے علومر تبت اورعز ومجد کے منافی ہے۔ فریلی اجتماعيتيں فروغ حاصل نہ كرتيں اور تہذيبي روايت تہذيبي شعور مين فعال ہوتى تو كلام الله كى تو بين وتحقير كابيہ داعية قرآن مجيد كااحر ام واكرام بن كرمسلم تهذيب مين فضيلت كي حيثيت بهي اختيار نه كرتا- دين ادب مين مراتب ومدارج کے نظام کی رو سے قرآن مجید کا فوری نائب ادب تفاسیر ہیں اور تفاسیر کا فوری نائب انواع تفاسير بي تفير، احاديث اورفقه كے اصول ومبادى وغيره سب ديني ادب بي كلام الله اورانساني كلام

کے فرق وامتیاز کاشعوراس صد تک فنا ہو چکا کہ دونوں کے ما بین نوعیت و ماہیت کے بجائے مدارج ومراتب کے فرق وامتیاز پراصرار کیا جانے لگا ہے حالا تکہ مدارج ومراتب اور نوعیت و ماہیت میں بعد الممشر فین ہے۔
تہذیبی روایت میں کلام اللہ کسی لحاظ واعتبار ہے انسانی کلام کی صف میں شامل ہے اور نہ کی جا سمتی ہے۔
الوہیت اور انسانیت میں اشتراک کی ہرصورت حرام ہے، دونوں ایک دوسرے کی کامل نفی ہیں۔

اسلام كتهذييشعور من "تهذي روايت" جب تك فعال راى "عرني" كسي علاقي، قوم یا قبیلے کی زبان کے بجائے اسلامی تہذیب کی زبات مجھی جاتی رہی اور عرب اور غیر عرب کا علاقائی ، قومی اور قبائلی شعور' جابل تعصب' مجھا جاتار ہا۔ ذیلی اجماعیتوں نے تہذیبی روایت کو جب تک شکست نہیں دی عربی زبان روئے زمین پر سے والے مسلمانوں کی قومی زبان رہی ہے۔مسلم تہذیب میں عربی زبان اجنبی اورنا ما نوس زبان مجھى نہيں رہى اور ندمسلم ذبن اس زبان كوكسى علاقے يا قوم و قبيلے كى زبان مجھنے كا كناه كرسكتا تھا۔عرب اور غیرعرب کے فرق وامتیاز پر قائم اجماعیّتوں نے عربی زبان کومسلم تہذیب کی زبان کے در ہے ے خارج کرالیا ہے تومسلم ذہن بھی اس نفاق کا شکار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ پروردگار کلام فرمائے اور انسان کے لیےوہ قابل التفات نہ ہو، یا یمان کی نہیں کفر کی علامت ہے۔ کلام اللہ کو سمجھ کر برط صنااور برط ہو کر سمجھنامسلم تہذیبی روایت کی ایک ریت ہے جس کے واجب التعمیل ہونے کی سندطلب کرنا گفر ہے۔ "مالاینے الواجب الابه ، فهو واجب" عقل وشعور كابديمي اصول ب-" كلام الله"عربي زبان مي ب،عربي کے بغیر مسلمان ہونا اور رہنا ناممکن ہے، یہی اسلام کی تہذیبی روایت ہے۔ غالب اور مغلوب اقوام کے باہمی تعلقات سے نشوونما پانے والی نفسیات اور ایمان وابقان کا داعید ایک شخبیں ہے۔ غالب اقوام کے زبان وادب كى جانب مغلوب اقوام كالجهكا ؤاورر جحان ايمان وايقان پيدانهيس كرتا \_ ايمان وايقان اليي نضيلت ہے کہ جب تک نفسیاتی وباؤ کا نتیجہ رہے سرے سے محقق ہی نہیں ہوتی ، وہ فقط اس وقت محقق ہوتی ہے جب انسان بلاا کراہ اسے قبول کرلیتا ہے۔ اسلام کی تہذیبی روایت میں عربی سیکھنا ام الفرائض ہے۔

10۔ ''حفظ قرآن' تہذیبی روایت ہے، تہذیب کے شعور میں پیروایت گھر کر چکی ہے کہ انتہائی غیر معمولی کام ہونے کے باوجود سلم تہذیب میں حفظ قرآن معمول کے اعمال وافعال میں شامل ہو چکا ہے۔ تہذیبی بروایت کا آغاز اسلام کا آغاز ہے اور اسلام کا آغاز تہذیبی روایت کا آغاز ہے۔ حفظ قرآن کا آغاز اسلام کا آغاز ہے اور اسلام کا آغاز حفظ قرآن کا آغاز ہے۔ جب اور جہاں اسلام پنجیا ہے حفظ قرآن معمول

كے عمرانی فضائل میں شامل مجما كيا ہے۔ مابعد كے ادوار شين ذيلي اجماعيتوں كے فروغ نے حفظ احاد يث كا آغاز كيا طروه تهذي روايت نه تفااورندين سكاح فاظ احاديث كوسلم معاشرت ش أوادرونوالغ كي حيثيت ے اہمیت ملی مرخود حفظ مدیث مسلم تہذیب میں تہذیبی روایت کا درجہ بھی حاصل نہیں کرسکا۔ کتب احادیث کی بکشر ف مدوین واشاعت نے حفظ مدیث کو مزید غیر ضروری کردیا ہے۔حفظ قرآن تہذیبی روایت کی حیثیت سے برقرار ہےاورر ہے گا مرتبذیب کے شعوری اس روایت کی پہیائی نے ایک چران کن صورت افتیاری ہے، جے حفظ حدیث کی روایت کو پیش نظرر کے بغیر نہیں سجا جا سکتا۔مسلم تہذیب ومعاشرت کو سامندر کھیے تو بیفرض کرنا محال ہے کہ مافظ مڈیٹ ایسا شخص ہوسکتا ہے جوا مادیث کو پڑھ کر سجھ نہ سکے اور سجھ كريره ندسك، حافظ مديث علم وفن من يكاسمجا جاتا بـ" حفظ قرآن" كى تهذي روايت ش ايك بدعت درآئی جے بلاتا مل قبول کرلیا گیا، مافظ قرآن کے لیے بیضروری نہیں رہا کہ وہ قرآن مجید پڑھ کر بھھ سے یا مجھ کر بڑھ سکے۔ تفاظ حدیث کے لیے بیقور محال ہے کہ وہ متن حدیث کو بڑھنے بھنے کی اور ی صلاحیت مے محروم ہو۔ یہ اصول در حقیقت حفاظ قرآن کے لیے ہے جو تہذی روایت کے شعور میں فعال نہ ریخی دجہ سے تفاظ مدیث کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کا حافظ "صم و عمی" ہو، یاسلام کی تہذیبی روایت ہرگزنہیں ہے۔ ای بدعت کی توسیعی صورت قرآن مجید کے ایسے تفاظ کی امامت کو جائز قرار ويناب جوقر آن جيد ير هر جونيس كت اور بهر وريس كت-

الا تہذیب کا شعور بن کمر زندہ رہے والی تہذیبی روایت ندمعاشرے کی غیر شعوری عادت موقی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یدرست ہے کہ تہذیبی روایت کا انتقال خودکار عمل ہے گرخود تہذیبی روایت عادت وخصلت اور سم ورواج کی حیثیت اس وقت اختیار کرتی ہے جب تہذیب کے شعور بی قائم مقام روایات نعالی ہوتی ہیں۔ ذیلی اجماعیتوں کی شاختی علامات جنے شعور اور اہتمام سے فروغ کی رق ہیں تہذیبی روایت ای نسبت سے غیر شعوری عادت بنی چلی جاتی ہوتی ہیں۔ دیلی اجماعیت کی طور پر نعال ہوئی تو طاوت مصف کا اہتمام سے فروغ کی گرتی ہیں تہذیبی روایت ہے، ہم قرآن قائم مقام روایت کے طور پر نعال ہوئی تو طاوت مصف کا وجود بی ختم ہوگیا۔ ہم قرآن میں "کلام اللہ" کو سمجھ کر پڑھنا غیر ضروری ہے، تلاوت مصحف میں بیامکن وجود بی ختم ہوگیا۔ ہم قرآن میں "کلام اللہ" کو سمجھ کر پڑھنا غیر ضروری ہے، تلاوت مصحف میں بیا مگر تہذیب کے معور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور میں نعال رسم ہے۔ تلاوت مصحف تہذیب کے شعور سے خارج ہوکر الشعور میں پناہ گرین ہوگی ہے۔

تلاوتِ مصحف کی تہذیبی روایت مضموات واطلاقات سمیت الشعور سے شعور میں لائے کے لیے ہمیں تہذیبی حافظ کو کھنگا لنے کی ضرورت ہے۔ تہذیبی روایت میں الوہی رشد و ہدایت کے حصول کا واحد وسیلہ تلاوت مصحف ہے، ختم قرآن کی روایت میں کلام اللہ ہے الوہی رشد و ہدایت کا حصول غرض و عایت ہی نہیں ہے، اس روایت کی روایت میں کو و تیسمین کے حصول کا وسیلہ ہے۔ تلاوتِ مصحف کی روایت سے اعراض کی جو بھی وجو ہات ہوں، نتائج انہائی خطر تاک ہیں۔ موجودہ ذہبی زندگی میں کلام اللہ کے جینے استعالات ہیں ان میں سے ایک بھی ایسانہیں جس میں الوہی رشد و ہدایت کا حصول مطلوب و مقصود ہو۔ رشد و ہدایت کے لیے کلام اللہ سے باختائی کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہدایت کے تناظر میں صرف شدہ متن محمد اس اللہ سے جو اس ہو ایسانہیں جس میں الوہی رشد و ہدایت کے تناظر میں صرف شدہ متن محمد اسلام کی تہذیبی روایت میں قرآن مجید کو ہدایت کے تناظر میں صرف شدہ متن مجھنا ای نوع کا کفر ہے جس اسلام کی تہذیبی روایت میں قرآن مجید کو ہدایت کے تناظر میں صرف شدہ متن مجھنا ای نوع کا کفر ہے جس اسلام کی تہذیبی روایت میں قرآن مجید کو ہدایت کے تناظر میں صرف شدہ متن مجھنا ای نوع کا کفر ہے جس

۱۸ مردی روایت اور شخص روایت کا نفیاتی فرق بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔زندہ" تہذیبی

روایت " تہذیب کے بی نہیں، فرد کے شعور میں بھی فنس الامر کے طور پر شخصر ہوتی ہے۔ تہذیبی روایت شدہ واقع " نہیں، هی پہنے فنس الامری ہے جو اپنے وجود کے جوت کی بھی نہیں ہے۔ وہ بن انسائی فنس الامر کا ادراک وجوب وانتلزام کے بغیر نہیں کرسکا، تہذیبی روایت وجوب وانتلزام کی فقط حال نہیں بلکہ خارج میں وجوب وانتلزام کا بصداق اس کے سوامکن نہیں ہے شخصی روایت کا محقوی " روایت شدہ واقع " کے خارج میں ترفیح نہیں کرتا، فنس الامر کا استحضار اور شے ہاور روایت شدہ واقعہ کا استحضار بالکل دوسری شخصار ہے جھورانسانی میں نفس الامر کا حضور شک وشہد ہے بالاتر بی نہیں ہوتا وہ شک وشہد کے خلاف مزائم بھی ہوتا ہے۔ فنس الامر کا حضور شک وشہد ہے بالاتر بی نہیں ہوتا وہ شک وشہد کے خلاف مزائم بھی موتا ہے۔ فنس الامر کا دوسری کا دراک کرے یا نہ کرے اس کے قیام ذات میں کوئی فرق موتا ہے۔ فنس الامر کی فی کا شوت ہے۔ شک وشہد کا انہوت ہے۔ فیر متواز ن ہونے کا شہوت ہے۔ فیر متواز ن شخور کمی کے غیر تربیت یا فتہ ہو، اوراصل شہدای طرح شعور کے غیر متواز ن ہونے کا شہوت ہے۔ فیر متواز ن شخور کمی ہوتا ہے۔ فنہ ہو، اوراصل حقیقت تک رسائی میں مشکلات کا شکار ہو، تا تہم تربیت کے ذریعے اسے داہ داست پر لایا جا سکتا ہے۔

9- تہذیب وہمن ایک شے ہیں ہوتے اور نہی و دون کا ارتقاء متوازی خطوط کی طرح ہوتا ہے۔ تہذیب کا ارتقاء کے بال گی ہوتا ہے اور تہ ن کا ارتقاء بقرت کی ہوتا ہے۔ تہذیب وقت کے بہاؤیس قائم رہمی یا پھر زوال پذیر ہوتی ہے، وقت تہذیب کے پوشیدہ امکانات کو بدروئے کار لانے والاعضر نہیں ہے۔ پینیم علیے السلام کی ایک خوب صورت حدیث میں اس حقیقت کو بول بیان کیا گیا ہے جیسر المفرون قونی شہ المذین یلونہم ۔ تہذیب میں اجنبی روایات کا انجذاب تہذیبی روایت کو بیال کیے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اجنبی روایات مروجہ تہذیبی روایت کو بٹا کر اپئی جگہ بناتی ہیں تو تہذیب میں اقدار کا نظام سیوتا تر ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ تہذیبی روایت جب تک متحکم رہتی ہے فیر تہذیبی روایات اجنبی روایات اجنبی کی رہتی ہیں، جیسے بی خارجی یا دافیل مسائل و مشکلات کی وجہ سے ' تہذیبی روایت' تہذیبی روایت کی نیابت اختیار کی بیں اور بالافر تہذیبی روایت کی جائیں ہوجاتی ہیں۔ تہذیبی ارتقا کی اصل حضارت کی فیابت اختیار کرتی ہیں اور بالافر تہذیبی روایت کی جائیں ہوجاتی ہیں۔ تہذیبی ارتقا کی اصل حضارت کا فروغ ہے جو انسانوں کا مشر کہ دور شہیں ہوتی اور نہ یے حقاف تہذیبی روایت کی خوال سے انسانوں کا مشر کہ دور شہیں ہوتی اور نہ یے حقاف تہذیبوں کے تعام و بقاک سائل مشر کہ دور شہیں ہوتی اور نہ یے حقاف تہذیبوں کے تعام و بقاک سائل مشر کہ دور شہیں ہوتی اور نہ یے حقاف تہذیبوں کے تعام و بقاک سائل مشر کہ دور نہ بی اس وقی اور نہ یے حقاف تہذیبوں کے تعام و بقاک سائل مشر و طرح و نے کی المل ' تقدر' ہے۔ تہذیبی روایت جب تک ' عب و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت نہ ہے تہذیبی روایت کی مائل مشر کہ دور نہیں میں اس تھ مشر و طرح و نے کی المل ' تقدر' ہے۔ تہذیبی روایت جب تک ' عب و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک ' عب و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک ' عب و و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک ' عب و و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک ' عب و و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک ' عب و و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک '' عب و و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک '' عب و و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک '' عب و و قوق المو ثقفی '' ہے تہذیبی روایت جب تک '' عب و و قوت المو ثور نہ ہے تہذیبی روایت کے تھور سے تک ' عب و المو تی تھر کے تو المو تی تھر کو تھور کی کورٹ تھر کی تو تو تو تو

روایت تہذیب کے شعور میں سے نکل جاتی ہے تو تہذیب زوال گزیدہ ہو جاتی ہے۔ اجبنی روایات تہذیب روایات تہذیب روایات تہذیب روایات تہذیب روایات کے ان کاراور اسر واد کا باعث نہ ہوں تو خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انجذاب اچھا ہے اور نہ براہ حالا نکہ اجبنی روایات کا تہذیبی انجذاب تہذیبی روایت کے انکار واسر داد سے ہی وجود میں آتا ہے۔ عمرانی بیت جدید نا توں کے تجربے سے گزرتی ہے تو بعض غیر ضروری مطالبات ہست و بود کا جائزہ لیے بغیر ساج میں آئییں جذب کرنا شروع کردیتی ہے۔ تہذیبی روایت جدید در آمدات کی وجہ سے تہذیب کے توازی میں سفر جاری نہیں رکھ کتی اور پہا ہو جاتی ہے۔ تہذیب اور تہذیبی روایت کا مقاطع دونوں کے لیے کیاں مہلک مورجات ہے۔ جہذیبی روایت کا مقاطع دونوں کے لیے کیاں مہلک ہوتا ہے۔ عبد رواں کا مسلم تہذیبی منظرنامہ اس تہذیبی روایت سے چیچھا چھڑا نے میں تقریباً کا میاب ہو چکا ہوتا ہے۔ عبد رواں کا مسلم تہذیبی منظرنامہ اس تہذیبی روایت سے چیچھا چھڑا نے میں تقریباً کا میاب ہو چکا ہے۔ حسکا اسلام بانی مبانی ہے۔

تدن روایت کا یا بند ہوتا ہے اور شرساکن و جامد شے ہے، بمیشہ ارتقاء پذیر ہوتا ہے اور رہتا ہے۔ تہذیب روایت کی پابند ہوتی ہے اور ارتقاید برنہیں ہوتی ، فقط زوال کا شکار ہو عمق ہے۔ تہذیب اقد ار کے بغیر ممکن نہیں ہے اور تدن میں اقد ارکا سوال بے معنی ہے۔عبادت گا ہیں اور فحبہ خانے ایک جیسے تمرنی . مظاہر ہیں،ان کی تقمیر وتزمین تھرن کی ترقی کوظاہر کرتی ہے۔عبادت گاہوں اور فحبہ خانوں کے وجود میں آنے یے قبل تہذیب اور تہذی روایت موجود ہوتی ہے۔ تدنی علوم تہذیب کے معادن ہوتے ہیں اور نہ مخالف ہوتے ہیں البتہ تہذیبی روایت تہذیب کے شعور میں فعال ہوتو علوم وفنون کی حیثیت اور اہمیت متعین ہوجاتی ہے کی اگر تہذیبی روایت تہذیب کے شعور میں خوابیدہ ہو جائے تو علوم وفنون کی حیثیت واہمیت کا سوال بھی غیراہم ہوجاتا ہے۔تدن حضارت کے فروغ کا پابند ہے، آئے دن ٹی سہولت کے ساتھ آسان تر زندگی ترن کا اعلیٰ ترین نصب العین ہے۔ شاہرا ہوں کی تقیرے لے کر نکاس آب تک اور آرام دہ بستیوں کی آبادی کاریوں سے لے کرشا پڑک مال ایم منڈیوں کے قیام تک سب تدن اور مظاہر تدن ہیں۔عبادت گاہیں اور فتبه خانے جھونپر ایاں ہوں یا پر شکوہ ممارتیں ہوں تدن کے ارتقاکی داستاں ہیں۔ تجارتی ممل یا سودا کاری کھوں میں وقوع پذیر ہویا سالوں میں، تدن کے ترقی یا فتہ اور پس ماندہ ہونے کے مظاہر ہیں۔ تہذیب انتہائی پس ماندہ تدن میں بھی انتہائی تابناک ہو علی ہے اور انتہائی ترقی یا فتہ تھے ن میں انتہائی زوال گزیدہ ہو علی ہے۔ تدنی علوم کی جدیدترین صورتیں تہذیب کے لیے اتن ہی قابل اختنا ہوتی ہیں جس قدران علوم کی انتہائی دقیانوی حالتیں ہوتی ہیں۔مہذب قوم متمدن نہ ہوتو انسانیت کا نقصان ہے گر انسانیت کے لیے خطر ہہیں ہے کیکن اگر متمدن قوم مہذب نہ ہوتو انسانیت کے لیے دائی عذاب ہوتی ہے،اور اس کا طرزعمل غیر اقوام سے غیر متمدن وحشیوں سے ہرگز کم نہیں ہوتا۔

ا۲۔ تہذیب اور تدن کے فرق واقیاز سے بے نیازی اور بے اعتبائی نے جدید تعلیم یا فتہ افراد کو یہاں لاکھڑا کیا ہے کہ خیر القرون کی تدنی حالت کے پیش نظر بینتیجہ اخذ کرنے بیس اپنے آپ کوئ بجانب سیجھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بجائے ہارون رشید و مامون رشید کا دور سنہری دور ہے۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید یقیناً خلافت راشدہ سے زیادہ متمدن سے گر خلافت راشدہ سے زیادہ مہذب نہیں سے ای طرح عباسی دور سے آج کا دور زیادہ متمدن ہے۔ تدن ارتقا پذیر حقیقت ہے اور تہذیب اتمام یا فتہ نضیلت ہے، تدن کبھی اتمام یا فتہ نضیلت نہیں ہو سکتا ہے اور تہذیب کبھی ارتقا پذیر نضیلت نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک مہذب ہونے کا امکان اس لیے نہیں کہ تہذیبی اقد ارکی پاسداری وگھ بانی کی معراج ان حفرات نے حاصل کرلی ہے۔ رسول الله کا الحکیائی کی معراج ان حفرات نے حاصل کرلی ہے۔ رسول الله کا الحکیائی کے متمدن اور حضارت کوفروغ دیا ہے ان کا تصور پہلے ممکن نہ تھا۔ مہذب ہونے کے لیے متمدن ہونا ضروری نہیں ہے، متمدن ہونے کے لیے متمدن ہونا ضروری نہیں ہے، متمدن ہونے کے لیے متمدن ہونے کے لیے متمدن ہونا ضروری نہیں ہے، متمدن ہونے کے لیے متمدن ہونا خروغ کو نصب العین بنانے والی قوم دائی روایت فقط مہذب قوم میں طاقت وقوت کا سرچشمہ ہوتی ہے، تمدن کے روغ کو نوٹ کی نوٹ کے الحق کبھی نہیں سہار عقی۔

ہے۔ ہند ہیں روایت اپنی ہتی کی خود کا فظ اور نسلاً بعد نسل آپ انقال کی خود و مددار ہوتی ہے۔ و بلی اجتماعیتیں سدراہ نہ بنیں تو زمان و مکان کا متغیر ماحول تہذیبی روایت کے قیام و بقا اور انقال و محافظت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ و بلی اجتماعیتیں چونکہ تہذیب کے بطن میں نمو پکڑتی ہیں اور اس کی فصیل پر نقب زن ہوتی ہیں ، اس لیے زمان و مکان کے متغیر ماحول کو تغیر و تبدل کی علت بنا کرچیش کرتی ہیں۔ تہذیبی روایت کی اصولاً تو جیہ مکن نہیں ہوتی ہے کین ذیلی اجتماعیتیں تہذیبی روایت کو بھی بنی برعلت فلا ہر اس لیے کرتی ہیں تا کہ ان کے اپنے وجود کا جواز میسر آ سکے۔ تہذیبی روایت کا اعتبار واستناد کے خارجی علل دریافت کرنا اور ان کے ذریعے انہیں معتبر قرار دینامنقسم تہذیبی موایت کے جواز واستناد کے خارجی علل دریافت کرنا اور ان کے ذریعے انہیں معتبر قرار دینامنقسم تہذیبی شعور کا المیہ اور علامت ہے۔ منقسم تہذیبی شعور کا بہاؤ فقط بے لگام نہیں ہوتے ، منزل بھی ہوتا ہے۔ تہذیبی علوم واقد ارانسانی شعور میں خارج سے استناد حاصل کرنے کے تاج نہیں ہوتے ، منزل بھی ہوتا ہے۔ تہذیبی علوم واقد ارانسانی شعور میں خارج سے استناد حاصل کرنے کوئی جنہیں ہوتے ، منزل بھی ہوتا ہے۔ تہذیبی علوم واقد ارانسانی شعور میں خارج سے استناد حاصل کرنے کے تاج نہیں ہوتے ، منزل بھی ہوتا ہے۔ تہذیبی علوم واقد ارانسانی شعور میں خارج سے استناد حاصل کرنے کے تاج نہیں ہوتے ، منزل بھی ہوتا ہے۔ تہذیبی علوم واقد ارانسانی شعور میں خارج سے استناد حاصل کرنے کے تاج نہیں ہوتے ،

تہذیبی علوم واقد ارسے عاری''شعور''اپٹشعور ہونے کا جواز اس وفت ختم کر لیتا ہے جب تہذیبی علوم و اقدار کی صحت وصدافت کا جواز طلب کرتا ہے یا خارج میں ان کی صحت وصدافت کو ثابت کرنے کی سعی کرتا ہے۔

تہذیبی علوم و اقدار باعتبار ماہیت تدنی علوم و إقدار سے بے حدمتاز اورمنفر د ہوتے ہیں۔ تہذیبی علوم درحقیقت تہذیبی اقدار ہی کاشعوری ادراک ہوتے ہیں۔ تہذیبی علوم کی سطح پرعلم اورمعلوم میں قابل تقسیم عنویت اس لیے مکن نہیں ہوتی کہ معیاری علوم کا معلوم علم سے ماوراء یاعلم کے سوانہیں ہوتا۔ تہذیبی اقد اربعینہ وہی کچھ ہیں جوتہذیبی علوم ہیں، رہبے اور درجے کے لحاظ سے تہذیبی اقد ارتہذیبی علوم پر مقدم ہوتی ہیں گراہے زمانی تقدم و تاخز نہیں سمجھنا چاہیے۔ تہذیبی علوم تہذیبی اقد ار کاشعوری ادراک ہیں ، اقدار کی ہتی خارج میں واقع زمانی و مکانی شے نہیں ہے بلکہ انسان کے فطری شعور میں ود بعت شدہ ''امور'' ہیں۔ تہذیبی اقدار، تہذیبی علوم کی پیداوار نہیں ہوتے جیسا کہ تمدنی اقدار تمدنی علوم کی پیداوار ہوتی ہیں۔ تہذیبی علوم یقیناً تہذیبی اقدار کا نتیجہ ہیں،تہذیبی اقدار وجود أمقدم نه ہوں تو ان کے علم کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔عالم ومعلوم''علم'' کےمفروضات اولیہ ہیں۔اقدار کا وجود''عالم' یا انسان کی ہتی کا ناگز پر حصہ ہے،ہم اقدار کے بغیرانسان کا تصورنہیں کر سکتے۔اقدار کا ادراک خودانسان کا اپنی ہستی کا ادراک ہے اور اقدار سے بِاعْتَنائی انسان کی خود فراموشی ہے۔ شعور انسانی جن مدرکات کوخارجی عوامل کے ذریعے مے مل اور رومل کے طور پراختیار کرتا ہے یا سکھتا ہے وہ حقیقت ہے اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں جتنی مدتک وہ شعوری عمل یارڈمل کا حصہ ہوتے ہیں۔'' تہذیبی اقدار''نه تعلیمی کردار ہیں اور نه شاریاتی توافق کے نتیجہ کاوضعی جربہوتی ہیں۔انسان طفولیت میں خارجی عوامل کی اثر پذیری ہے بعض عادات واطوار کوغیر شعوری طور پر اپنالیتا ہے اور بہوقت ضرورت بلاارادہ انہیں انجام بھی دے لیتا ہے۔ غیرشعوری عمل اور رقمل انسان کی کر دارسازی نہیں کرسکتا۔ عہد شعور میں سچائی یا صداقت کے ساتھ و فا داری اور جا نثاری کا داعیہ خالصتاً اقد ار سے شعوری وابستگی کا نتیجہ ہوتا ہےاور یہی انسان کا'' کردار''ہے۔ تہذیبی اقدار کاشعوری ادراک ان خارجی عوامل کے مقابل اجا گر ہوتا ہے جو ہیئت عمرانی میں اقدار سے متصادم ہوتے ہیں۔عدل وانصاف انسان کے شعوری ادراک کااس وقت تك موضوع نهيں بنمآيا انسان عدل وانصاف كي جانب بطور معيار متوجه نہيں ہوتا جب تك ظلم و ناانصافی واقعہ بن کرانسان کے سامنے حقیقت کاروپ اختیار نہیں کرلیتا۔ انسان اپنے تہذیبی شعور میں مضمراقد ارکے خلاف

خارج میں پھی جھ بھے کاروادار نہیں ہے، تا ہم خارج جس کا وہ خور بھی حصہ ہے، اقد ارکی پا مالی کا جس طرح دوسروں میں مشاہدہ کرتا ہے اس طرح خود کو بھی معصیت کا موسوں میں مشاہدہ کرتا ہے اس طرح خود کو بھی معصیت کا مشاہدہ اور شعور میں مضمراقد ارعالیہ اور فضائل اخلاق کو شعوری ادراک کا موضوع بنا دیتا ہے۔خارج خلاف اقد ارنہ ہوتو تہذیبی اقد ارانسان کے شعور میں خوابیدہ مگر عمل اور روعمل میں بے ارادہ شامل رہتی ہیں۔

۲۲۰ تمدنی علوم وجوداً تدنی اقدار پرمقدم ہوتے ہیں۔تمدن کا ارتقا آئے دن نگ ایجادات اور جديد مهوليات كى تخليق وتعيم سے عبارت ہے۔ ہرئى ايجاد شدہ مهولت اپنے استعال اور زيادہ سے زيادہ كارآمد ہونے کے لیے نے اصول وضوابط ساتھ لاتی ہے جوترنی اقد ارکی حیثیت سے معاشرے میں متعارف ہوتی ہیں۔متدن معاشرت جدید مہولیات ہے ہی آ راستہیں ہوتی وہ ان آلات سہولت کے درست استعال اور زیادہ سے زیادہ مفید ہونے کے تقاضوں سے بھی پوری طرح باخبر ہوتی ہے۔انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تمدنی آسانیاں، تہذیبی اقدار کی انجام دہی میں بھی سہولت اور آسانی کونصب العین بنالیں تو تہذیبی روایت کے ساتھ وابستہ جانثاری کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔تھ نی ارتقا پر فدغن نہیں لگائی جا سکتی ،ترنی سہولیات و آسانیوں کو ناپسندیدہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے تا ہم تمدنی ارتقا تہذیبی اقدار کی یا مالی کا متقاضی ہوتو مہذب معاشرے تدنی ترقی کو بلاتر دومستر دکردیتے ہیں مگرمتمدن معاشرے تہذیبی اقد ارکوا ساطیر الاولین کہہ کرپس پشت کردیتے ہیں۔تمدنی آسانیاں اور ہولیات تہذی اقد ارکولا زمانتم کرتی ہوں بیضروری نہیں ہے لیکن جب تدن کی ترقی میں تہذیبی اقدار حائل نظر آئیں تو فدکورہ بالاصورت لازماً پیدا ہو جاتی ہے۔ تدنی ارتقا بعض اوقات تہذیبی اقدار کی قیمت پرمیسر آتا ہے اور بعض اوقات تہذیبی اقدار کا قیام و بقاتم*د*نی ترقی کی قربانی کے بغیر میسرنہیں آتا۔ تدنی آسانی انسان کو''جہاد'' سے''اجتہاد'' کی طرف مینے لاتی ہیں اور تہذیبی اقدار کی وفاداری''اجتهاد''سے' جہاد'' کی طرف لے آتی ہے۔ مسلم معاشرت میں''اجتهاد''جس طرح تدن كى ناگزىرى خرورت ہے بالكل اى طرح" جہاد" تہذيبى روايت كے قيام وبقاكى ناگزىر خرورت ہے۔ ٢٥- مسلم تهذي روايت مين جهاد 'اور 'اجتهاد' مشتر كه منزل كے منبح تبهي نبيس رے - تهذي اقدار وعلوم کا قیام و بقافقظ''جہاد'' ہے ممکن ہوتا ہے اور تدنی علوم واقد ار کا قیام و بقا اورنشو ونما''اجتہاد' سے ممکن ہوتی ہے۔ تہذیب ارتقا پذیر فضیلت نہیں ہے،اس کا قیام وبقا''جہاد'' کا متقاضی ہے، جہد مسلسل کے بغیراس کےاہداف کو حاصل کیا جاسکتا ہےاور نہ قائم رکھا جا سکتا ہے۔ تہذیبی اقد اروعلوم کشش وآ سائش اور تسكين وراحت تخليق كرنے والے علوم واقد ارئيس، وه قربانی اورايثار كا درس بى نہيں دیتے خودا پئی ذات كے ليے بھی قربانی وايار كے طلب گار ہوتے ہیں۔ جہاد كے بغير تہذيب كوقائم ركھا جاسكتا ہے اور نہ ذوال سے بچايا جاسكتا ہے۔ تہذيبی روايت شعور میں فعال نہ ہوتو تندنی ارتقاء كا تقاضا ليحی اجتہاد بھی'' جہاد'' متصور ہونے لگتا ہے۔ زوال پذیر تہذيبی شعوراس وقت اور زيادہ اضمحلال كی نذر ہوجا تا ہے جب تندن میں' جہاد'' اور تہذيب ميں'' اجتہاد'' قانون سازی ہے اور'' جہاد'' قانون يا تھم كی غير مشروط اتباع واطاعت سے عبارت ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى